



عنايت التد شامد بن عنايت الله

فضل رزاق عرفان جاويد شعبه اشتهارات خرماقبال محمدا شفاق مومن كمپوزنگ لميبوشرز - لا مور

: عارف محمود 4329344-0323 وقاص شابد 0321-461 6461 رريش نير: فضل رزاق 4300564-0343 عرفان جاوير 4847677 <u>م</u>

ماهنامه

جلد:44 جون 2015ء اشارہ:10

مديراعلى: صالحيشامد عارف محمود : سعدشابد

قانوني مشير وقاص شامر ايدووكيك شعبه تعلقات عامه بيال محمدا براجيم طاهر

مجلس مشاورت ابدال بيلا عظمت فاروق ميم الف ذاكر شير حين ذاكر نغميل ذاكر نصيرات ڈاکٹررانامحمدا قبال

س 26- يٹياله گراؤنڈلنگ ميکلوڈروڈلا ہور 37356541

monthlyhikayat44@gmail.com primecomputer.biz@gmail.com

مضامين اورتخريرين اي ميل سيجئ

| راس شماله هیا |                          |                                             |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|               |                          | فصوصى فيجر                                  |
| 11            | افضال مظهرانجم           | كيول ہاتھ كانپتاہے                          |
| 21            | ابتدال بيلا              | منزومزاع<br>تراسک پارک                      |
| 27            | خادم حسين مجابد          | بهاز                                        |
| 200           | سكندرخان بلوج            | وجی زندگی اورحسِ مزاح                       |
| 33            | محدر فیق دوکر            | ادیخی ناول<br>غلانی بیگم قط:10<br>مگ بیتی   |
| 65            | محمافضل رحماني           | اك كاپيوند آخرى قبط                         |
| 89            | عبدالحفيظ بشر            | پ بیتی<br>نگے ہاتھ<br>منابل عزاموش          |
| 99            | محدنديلك (و)             | ئى سى بات كى الى الى                        |
| 104           | ڈاکٹررانامحمدا قبال<br>۔ | ست شفا.<br>رگی کا کامیاب علاج<br>سحهٔ معریه |
| 107           | عبدالوارث ساجد           | بحبت کی شادیاں<br>مسلم داد خاما             |
| 113           | رزاق شاہر کوہلر          | رزندان تط11<br>رزندان                       |

|            |                               | Fire a series of the series of |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                               | مكافات عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 145        | ڈاکٹرمبشرحسن ملک              | ماياجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 209        | ڈاکٹر عبدالغنی فاروق          | خداكاكوڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 152        | رميزاخ <u>د</u>               | اندھیرہے سے اُجالے تک<br>مشکول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 154        | حبيب اشرف صبوحي               | عمر دفته<br>جرم چهپتانهیل<br>مندی کهانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 161        | رسيک مهتا                     | يگاند برگاند<br>خاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 173        | بارغار حقام ہے                | جارانجابد<br>جدموسوا کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177<br>105 | الين ايم صفى<br>وتنظيم شنمراد | خيازه مشق نامراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 195<br>215 | و برار<br>گلزاراخر کاشمیری    | مسئله عشمیر<br>مقبوضه کشمیرمین آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 225        | ميال محدا براجيم طاهر         | تعخيص<br>اساعيل سوان اين جال مين قط 15<br>متغدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 176        | teti,                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30         | صلاح الدين چنتائي             | تفرے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# W/W/PAKSOCIETY.COM



# زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے بین

" جميں قائداعظم كا ياكستان جاہئے" كے زيرعنوان" كہنے كى بات" كو جارے معزز ومحترم قار تين نے اس قدر پسد کیا کہ جارے یاس ٹیلیفون کالوں، خطوط اور ای میلو کا تا تا بندھ کیا۔ ابدا ہم نے فیصلہ کیا ہے آئندہ حالات حاضرہ اور سیای تجزیوں پرمغز ماری کرنے کی بجائے اپنے قومی رہنماؤں کی زند کیوں کے ایسے واقعات کوقار تین کی خدمت میں پیش کریں جو نہ مرف متند ہوں بلکہ ہماری نی سل کے لئے مقعل راہ بھی مول ۔ لہذا اس نشست میں ہم مقر یا کتان شام مشرق حضرت علامہ اقبال کی زندگی کے چندوا قعات، ان کی

الى زبان فين رسال سے پيش كرد ہے ہيں جو ہمارے لئے غور وفكر كاكافى سامان مہيا كرد ہے ہيں۔ علامه ا قبال في من المن من كل مقامات يرجهان المل مغرب كي قمار بازي اور زريري كا تذكره كيا ہے وہاں ملااور پیرکے خلاف بھی جائز در تتی سے کام لیا ہے۔اکثر احباب کوشک تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا غیظ کس اصلیت پرمنی بیں۔ وہ تھن تی سائی باتوں پر یعین کر کے اس طبقہ کو کوسنا شروع کر دیتے۔ بید مکوک جب ان پر آ دکار کئے محے تو انہوں نے موجودہ زمانے کے ویروں کی دُوں ہمتی، فرد ما لیکی اور کم سوادی کے ذیل کے دو واقعات سنائے۔ کہنے لگے۔

جن دنوں میری رہائش انارکلی میں تھی تو ایک سرحدی پیرچند سریدوں کی معیت میں آئے اور کہا کہ وہاں سرحد على جارے مريدوں كا سال كے سال اجماع جواكرتا ہے۔ ايك تو جكد تك ہے اور دوسرے اشيائے خوردنی کم کمتی ہیں۔آپ کورنر بہادری طرف ایک درخواست لکھ دیں کہ میں اس مقام پر چندمرلع ارامنی مرحت فرمائیں کہ کاشت ہے آ مدنی ک صورت بھی بن جائے۔ وی مساحب پرانے دوست تھے، مجھے بیان کر مدمہ ہوا، کھا۔" عدماحب! آپ سند ہیں، سند کونین کی اولادے ہیں جس نے غیر کے سامنے بھی دسید سوال دراز ندکیا۔ آپ زمین انگریزے مانگلتے ہیں جس کا اس پر کوئی حق نیس۔ آپ اس سے کول نہیں مانگلتے

اس وقت تو پیرصاحب برہم ہو کرچل دیے لیکن بدالفاظ میری زبان سے پھوا ہے ورد سے لکلے تھے کہ بغیراثر کئے ندر ہے۔ دوسر رے روز پیرصاحب اسلیم آئے۔ آگھوں بیں آنسو تھے۔ کہنے گئے۔ کل مریدوں کی موجودگی بیں جھے آپ کے الفاظ گراں گزر لیکن جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے بخ فر مایا تھا۔ بیل اب ایک ذراؤ زوگری نہ کروں گا۔ ان کے چلے جانے کوئی ہفتہ عشرہ بعد مجھے ان کا تاروصول ہوا جس بیل کھا تھا کہ زبین ال کئی ہے۔ اس کی تفصیل ہوں ہوئی کہ پیرصاحب جب دبلی مجھے تو ان کے بے شار فوتی مریدوں نے ان کا تعارف کما غررا نچیف سے کرایا۔ بیا ہوں کوخوش کرنے کے لئے اس نے ان سے ہو چھا کہ تہارے پیرصاحب کوکی چیز کی ضرورت ہوتو کہو۔ مریدوں نے زبین کی احتیاج ظاہر کی تو کما غررا نچیف نے اس کے اس خواسکھا اور زبین دلوادی۔

دوسراواقد: جب بی یہاں جادید منزل بی آگیا تو ایک روز ایک پیرصاحب جمعے طفے آئے۔ وہ پہرکا
وقت تھا، گری پورے زوروں پرتھی۔ دھوپ پرنظر نہ جمتی تھی کہ ایک فض پہنے بیل شرابور، ہائیا ہوا آیا اور پی
صاحب کے قدموں گرا۔ بیان کا مرید تھا۔ کہنے لگا۔ حضور کی آید کی اطلاع کی تھی میں مفلودہ سے چل
پڑا۔ کی مقامات پر گیالیکن آپ وہاں سے تشریف لے کئے تھے۔ آخر معلوم ہوا کہ آپ یہاں ہیں۔ خدا کاشکر
ہے کہ آپ ل گئے۔ حضور میری حالت بدی خراب ہے۔ فاقہ مست ہوگیا ہوں۔ دوسور و پیرکا قرضدار ہو چکا
ہوں۔ ملازمت ملتی نہیں۔ آپ میرے لئے دعا فرما کی کہ میری مشکلات کا خاتمہ ہو۔ یہ کہا اور جیب سے دو
روپ نکال کر بیر صاحب کی نڈرگز ادی۔ بیر صاحب نے روپ جیب بیلی ڈالے اور ہاتھا تھا تے ہوئے کہا۔
دوپ نکال کر بیر صاحب کی نڈرگز ادی۔ بیر صاحب نے روپ جیب بیلی ڈالے اور ہاتھا تھا تے ہوئے کہا۔
دوپ نکال کر بیر صاحب کی نڈرگز ادی۔ بیر صاحب نے روپ جیب بیلی ڈالے اور ہاتھا تھا تے ہوئے کہا۔
دوپ نکال کر بیر صاحب آئے وعا کہیں'۔

یں نے کہا۔ 'آپ دعا پہلے ماتک لیج میں بعد میں ماتوں گا'۔ پیرصاحب نے آگھیں کے لیں اور زیراب کچھ کنے گئے۔ دعافتم کی۔ ہاتھ منداور واڑھی پر پھیرے۔ مرید پر پھونک ماری۔ وہ پھولا نہ مایا۔ خوش تھا کہ اب میری نظری اور زبول کی گھٹا کیں جھٹ کئیں۔ میں نے کہا۔ پیرصاحب! اب میری ہاری ہے۔ چنا نچہ میں نے ہائے پیرومرشد بھٹک کے ہیں آئیس راو چنا نچہ میں نے ہاتھ واٹھا کر باواز بلند کہنا شروع کیا۔ اے خدا آج کل کے پیرومرشد بھٹک کے ہیں آئیس راو پہارت وے۔ پیرصاحب نے صدائے احتجاج بلند کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہ رہے ہیں۔ ہوش کی دوا کیجئے۔ میں نے کہا۔ و کھئے پیرصاحب میں آپ کی دعا میں ہالکائل نہ ہوا جھے بھی اطمینان سے دعا ما تک لینے و جب نے ۔ میں نے کہا۔ و کھئے پیرصاحب میں آپ کی دعا میں ہالکائل نہ ہوا جھے بھی اطمینان سے دعا ما تک لینے و جب کے جس نے کہا۔ اے خدا آج کل کے مریدوں کو بھی ہدا ہے دے کہ وہ اپنے پیروں کے کہنے میں نہ آئی میں۔ پیرصاحب نے پھرٹو کا لیکن میں نہ رکا۔ یہ ناوان مرید کہتا ہے کہ میں دوسوروپ کا قرض دار ہوگیا ہول کی تیں جانا کہ اب دوسودوروپ کا قرضدار ہوگیا ہے۔ پیرصاحب اب زیادہ برہم ہو قرض دار ہوگیا ہول کی خیل جانا کہ اب دوسودوروپ کا قرضدار ہوگیا ہے۔ پیرصاحب اب زیادہ برہم ہو

محے۔ کہنے لگے۔ ویکھے بینامناسب ہے،آپ میری بے عزتی کردہے ہیں۔ میں نے کہا۔اچھا میں وعافق کر ويتا ہوں ليكن ايك شرط ير، آپ بيدورو بے مريدكووالي سيجئے۔ أے قرضہ سے سبدوش كرنے كا بندوبست سيجيئ اوراسے نوكرى دلا يے۔ ويرماحب ناراض تو بے حد ہوئے ليكن وہ روپے اى وقت والى كرويے اور بافی شرا تط بورا کرنے کا دعدہ کیا۔ بیاتو پیروں کی کیفیت ہے۔ "جی ہاں"۔ہم میں ہے کی نے کہا۔" زاغوں کے تفرف میں عقابوں کے تیمن" اكرواكر ماحب في الجريل من يعمركها شوق ترا اگر نه مو میری نماز کا امام میرا تیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب تو اس میں کوئی تعجب نہیں ، وہ نماز کو میچ معنوں میں مومن کی معراج سمجھتے تھے۔اس چیز کا دہ اکثر خود مثابره كر يك تفرايك روز نماز ك خصوصيات بيان كرت موئ فرمايا بعض مقامات ايس جهال خدا كة محربة بحود مونے ميں اك كيف اور سرور حاصل موتا بے ليكن بعض مقامات ميں اس كا الث ميں منح كى نمازحتی الامکان قضانہیں ہونے دیتا اور مجھے اس کی ادائیگی میں خاص لطف اور سکون میسر ہوتا ہے لیکن پچھلے ونوں جب افغانستان کیا تو وہاں جب نماز فجرادا کی تو مجھے قطعاً سرور حاصل نہ ہوا اور اک خلا سامحسوں کیا۔ مجھے سخت جرانی ہوئی۔ جب ایخ محترم رفیق سیدسلیمان ندوی ہے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی انہی احساسات کی تائید کی اور کھا کہ نماز میں باوجود کامل خضوع کے پہلاساسرور نہیں ملا۔ علم وحكت كے بيموتى اب جميں كمال سے ليس مے!

میاب محمد ابراهیم طاهر

PAKSOCIETY.COM



# كيول ہاتھ كا نيتا ہے مرے چارہ ساز كا!

" بعثونے قوم كا دُسپلن ختم كيا۔ نوازشريف نے بچے كوكر پث منا كركه ديا" ـ بير 20 سال يهلي كاكها حميا فقره يا تجزيه بــــاب ملك،معاشره، ادارے، محکے بھی جس حال سے دو جار ہیں ان کا آپ تصور بی نہیں کر سکتے



#### afzalmazhar@gmail.com

كے مسائل، رسل ورسائل حل كرنے ميں كامياب ہو چكى یدو عرصہ ہے جو ملکوں کو انتہائی بلندی پر لے کر ہیں۔ اگر صرف ہم سے ایک سال بعد آزاد ہونے والے چین کی مثال بی لی جائے تو وہ ترقی اور خوش حالی کے سارے ٹارکٹس حاصل کرتے کے بغد بوری دنیا کو

كوب 69 سال كاطويل عرصه كزر چكا ہے۔ چلا جاتا ہے۔ قویس اس دوران زراعت اور صنعت میں ترقی کے علاوہ بنیاوی ضروریات تعلیم، علاج معالجہ کن

للكارنے كى بوزيش مى بھى آچا ہے۔

كورياجس نے 60ء كى دہائى ميں ياكستان كے پانچ سالہ منعوبوں کی تغییلات حاصل کر کے انہی پر ممل کر کے ایسے ملک کو معاشی طاقت بنا دیا۔ انہوں نے پاکستان کے مایہ ناز ماہر معاشیات ڈاکٹر محبوب الحق کی خدمات حاصل کر کے اینے ملک کی معیشت کو درست سمت کی طرف استوار کر کے بی بیہ ٹارمٹ حاصل کر

المارى معيشت حاليس سال سال يهلي جهال كمزى می اس مقام ہے الی اڑی الی اڑی کہم مسلسل آج تك اس كى بحالى دوسر كفظول ميں صحت يانى كے لئے دوسرے ممالک سے قرضوں کا تحکول پھیلائے مجررے ہیں۔ اجمی صفحات پر بار ہا ای قتم کی روداد لکھنے کا مطلب بيتفا كداب بمى وقت بسنجلا جاسكيكين معيشت كى بدحالی، اواروں کی جابی عوام کی بربادی پرلس کے کان پر جول تك سيس يك ربى \_

تاریخ کے مفات کواہ ہیں کہ بغیداد میں لوگ چوكوں ميں بيند كر مناظرے كيا كرتے تنے اور عمل س كوسوں دور تھے، اس وفتت ہلا كوخان قبر خداوندى بن كرثو ا اوراس نے بغداد کوہس مہس کردیا۔

غورے دیکھیں تو یا کتان میں تعوری ی تبدیل کے ساتھ منظر بالکل وہی ہے۔ ہرچینل پر ایک اینکر اور چند شخفیات بحث مباحث می معروف عورتوں کی طرح لڑتے نظر آتے ہیں اور ملک پر نازل ہونے والے عذاب سے نظریں جرارہے ہیں۔ ملک کی تابی اور قوم کی بربادی کی داستان کے لئے تو ہزاروں صفحات کم ہیں۔ مامنی برتو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے موجودہ دورای دور كالسلس بجر 70-1969ء سے جزل ايوب خان كى حكومت كے خاتمہ اور ون يونث كے خاتمہ سے شروع ہوتا ہے ای 45 سالہ دور میں ملک میں کر پیشن ، لوث مار ،

اقربا بروری، ناجائز اثاتے بنانے ، رشوت خوری، ناجائز كاروبار منشات فروشى ،سمكانك، اخلاقى جرائم كى رفتاراتنى برحمی کہ آج جاری رکوں میں بیسب برائیاں خون کے ساتھ کردش کررہی ہیں۔ ہرکوئی دوسرے پرالزام ویتا ہے کیکن ملک کواس حالت پر پہنچانے میں قوم کواس حال میں جتلا كرنے من ہر طاقتور اور بااثر مافيا برابر كا مجرم ہے۔ سیاس لیڈر، ندہی لیڈر، فوجی ڈکٹیٹر، بچے حضرات، سول بوروكريى، تاجر، صنعت كار، سردار، جاكيردارسب اي فرائض سے غاقل رہ کر جھولیاں بھرنے میں مصروف

ملک میں عام شہریوں کے قتل عام کا مخزشتہ 30-25 سال سے بیاحال رہا ہے کہ چند نوعمر نوجوان آتے ہیں اور معصوم بچوں، خواتین، بوڑھوں تک کو بھون كردكادية بي-كرا في شرك بي بي كونارك كلر اور بمتہ خور بنادیا کیا ہے۔ جب فوج جیسے ادار سے بھی اس مے محفوظ ندر ہے تو آ رمی پلک سکول میں معصوم بچوں ک شہادت کے بعدموجودہ فوجی قیادت نے ہمسم کی دہشت مردی ختم کرنے کا تہیہ کیا۔ جب دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالنے کے لئے فیصلہ کن آپریشن شروع کیا حمیا تو نے ع اعشافات سائے آتے ملے محے۔ کراچی سے لے كريشاوراور قبائلي علاقے اور بلوچتان تك ان دہشت حردول کے خوفناک نیٹ ورک کا سلسلہ سامنے آیا۔ سیای جماعتوں، ندہبی جماعتوں اور قوم پرست جماعتوں کے دہشت حردوں کی کارروائیوں کا سلسلہ عوام کے سامنے جوں جوں بے نقاب ہور ہا ہے توں تو سعوام کا ان لوكول كے خلاف آيريشن كاسلسله لمباكرنے كامطالبہ زور پارہا ہے۔ کویا جس 18 کروڑ عوام کے تحفظ ک فاطربيآ پريش كيا جاربا ہےاسے عوام كى عمل تائيد و مایت حاصل ہے۔ جرت کی بات یہ ہے کہ تمام ساک منهی اور قوم پرست جماعتوں کے وہشت کردول کے

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آپس میں رابطے ہیں کویا عوام کو نقصان پہنچانے میں سارے بحرم ایک ہیں۔

كراچى ميں رينجرز كے كماغرركى ايك بريافتك کے مطابق 72 فیصد ٹارکٹ کلنگ میں اسانی کروہ ملوث ہیں۔ 15 فیصد فرقہ وارانہ بنیادوں پر جبکہ سریت کرائم میں مرف 13 فیصد حل ہوئے۔

صوبائی حکومتوں، پولیس، ایف آئی اے، ایمی کرپشن سمیت تمام اداروں کا بیڑ وغرق ہو چکا ہے۔ بیہ بیرہ غرق دنوں یا سالوں میں جیس ہو۔ 1969ء میں جزل مجی خان کے چیف مارس ایڈ مسٹریٹر بنے کے بعد شراب و کہاب کی محلیں سجانے کی وجہ سے ملک کا كرورون كي آبادي والابراحصه بي بم سے عليحده موكرره حمیا۔اس کے بعد آنے والے جمہوری چین ذوالفقار علی بعثو نے شراب و کہاب کی محافل بھی جاری رفیس۔ ناابلوں، نالانقوں کو بوے بوے عمدوں پر فائز کرنا شروع كيا\_ ميرث كى دعجيال الرا دى كني \_ اس وقت تك ملك على ون يونث أو و كرصوب قائم كردية محة تے اور ایک دوبرے کے صوبے کے عوام کے دلول میں نفرت کے جے ہونے کی ابتدا کردی تی می اس کے بعد عرصه حمياره سال تك رہنے والے فوجی ڈکٹیٹرنے اسپنے افتداركوقائم ركنے كے لئے ہرفلو محص اوركر بث جرشل كا سمارالیا۔اس دور میں"روس کے مقابلہ میں اڑنے والے خہی عناصر کو کلافتکوف دے کراینے ملک بیں تعبیرہ دیا ملیا جن کی کرئی ہم آج تک ہم دھاکوں کی صورت میں

جزل میاء الحق رخصت مواتو جمهوریت کے نام پر دو في محين نواز شريف اور في الله ايل باريال لكانے ميدان ميں آ مے۔فرى و كثير كے دور كے بعد چاہے توبیقا کہ بیای لوگ ملک میں میرث کوفروغ دے ، قوم کا قبلہ درست کرتے اور غیر ملی فکنے عل جکڑی

معیشت کواس ملنج ہے نکا کتے لیکن افسوس کہ حمیارہ سال کے اس طویل جمہوری دور میں ان دوتوں کیڈروں نے كريشن اورلوث ماركے وہ ريكارڈ قائم كئے كدان كے سياہ کارناموں سے تاریخ کے صفحات بھی سیاہ ہو مھئے۔

جزل پرویز مشرف چوتھے فوجی ڈکٹیٹر کی حیثیت سے قوم کا قبلہ درست کرنے اور ملک کولٹیروں سے نجات ولانے کا نعرہ لگا کرافتدار پر بھنہ کر چے تھے جنہوں نے تحورا بهت احتساب كالعمل ضرور كيا ليكن ايني حكومت برقر ارر کھنے کے لئے وہ بھی کثیروں ، کرپٹوں اور بااثروں کے خاتمہ کے لئے کھ کرنے کی بجائے الہیں مضبوط كرنے كا باعث بنتے رہے۔ ربى سبى كر آصف زرداری کی مانج سالہ حکومت نے تکال دی جس میں خود بھی کریش اور لوث مار میں بورا حصہ لیا تھیا اور کریش كرنے والول كو بھى ندروكا كيا۔ يوليس سميت برمحكمه اور ادارے کو اینے ندموم مقاصد بورا کرنے کے لئے استعال كيامي جس كالتيجه بيلكلا كه ملك كے ساتھ عوام كا بھی بیڑہ فرق ہوتا چلا گیا۔معیشت بھی تباہ ہو کررہ گئی اور دہشت کردوں کے خلاف مؤثر اقدامات نہ کرنے سے ان کومزیدمضبوط ہونے کے مواقع مہا کئے گئے۔ وحمن سای، زمی اور قوم پرست تظیموں میں کھس کر وار کرتا رہا لیکن کسی کو کمر کے اندر چیے دشمنوں پر ہاتھ اٹھانے کی مت نہ ہوسکی۔نواز شریف بھی حکومت سنجالے سے آرمی کے آپریشن شروع کرنے تک دہشت کردی کے خاتمہ کے کئے کسی مسم کے تھوں اقدامات کرنے میں نا كام رہے ہمى ملك انتائى خوفناك دہشت كردى ہے

صوبائي حكومتيس مافيا ميس تبديل هوكئيس كراجي كوركما تذريغشينك جزل تويد مختارني جن خرابوں ، کوتا ہوں کی نشاعدی کی ہے بید کوئی نئی بات

مبیں بلکہ صورت حال اس ہے بھی کہیں آئے جا پکی

ہے۔ جرت کی بات ہے کہ فوج نے بی بالآخر آپریش مروع کیا ہے اور اس میں حاکل رکاوٹوں کی وجہ ہے کور

مرافی ہے بیان دینا پڑا ہے ورنہ اس بگاڑ میں نواز
شریف، بے نظیر، آصف زادری، محیلانی حکومتوں کے
علاوہ جزل ضیاء اور جزل پرویز مشرف کی حکومتیں ہمی
مرابر کی شریک ہیں۔ ملک کی ایجنسیاں بھی حاکم وقت کی
مکومت قائم رکھنے کے لئے کرپشن اور دہشت کردی میں
ملوث سیاس، فرہی اور قوم پرست عناصر سے صرف نظر
ملوث سیاس، فرہی اور قوم پرست عناصر سے صرف نظر
ملوث سیاس، فرہی اور قوم پرست عناصر سے صرف نظر
مادن میں۔ آپ صرف ایک بی مثال سے اس کا
اندازہ بخولی لگا سے ہیں۔ آب مرف ایک بی مثال سے اس کا
اندازہ بخولی لگا سے ہیں۔ آب مرف ایک بی مثال سے اس کا
مادی بین اپنے بیا۔ اقبال احمد خان جومسلم لیک
کے جزل سیکرٹری سے بعد میں جو نیجولیک بننے پراس میں
ہے میے، نے اپنے ایک انٹر دیو میں بڑا خوبصورت نقرہ
ہے میے، نے اپنے ایک انٹر دیو میں بڑا خوبصورت نقرہ
ہی کیا تھا۔

'' بعثونے قوم کا ڈسپان ختم کیا۔ نواز شریف نے بچے بچے کو کر پٹ بتا کے رکھ دیا''۔ یہ 20 سال پہلے کا کہا کیا فقرہ یا تجزیہ ہے۔ اب ملک، معاشرہ، ادارے، محکمے سمجی جس حال ہے دوجار ہیں ان کا آپ تصوری نہیں کر سمجی جس حال ہے دوجار ہیں ان کا آپ تصوری نہیں کر

میرے اپ تجزیے کے مطابق جب ہے ون

یون وڑا گیا ہے قوم کا اتحاد واقی ختم ہوکررہ گیا ہے۔

پیا ہے ہو تھے ہیں جوسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی۔

پیا ہے ہو تھے ہیں جوسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی۔

بلوچستان میں پنجاب و دیگر صوبوں کے لوگوں کو بسول

علادہ کی کونہ محضے دینا اور 68 سال بعد بھی اپ آپ کو

مہاجر کہلوانا سور کیا ہے؟ اگر صوبوں کی حکومتوں کا

ہماجر کہلوانا سور کیا ہے؟ اگر صوبوں کی حکومتوں کا

ہماجر کہلوانا سور کیا ہے؟ اگر صوبوں کی حکومتوں کا

ہماجر کہلوانا سور کیا ہے جون تو موام کے سائل مل کرد ہا ہے

اور نہی این صوبہ یا ملک کی تھیر وٹر تی میں کردار اوا کر اور نہا کی اور نہی کی کردار اوا کر اور نہی اور نہی کی کردار اوا کر اور نہی اور نہی کی کردار اوا کر اور نہی کی کردار اوا کر نہی ایک کی تھیر وٹر تی میں کردار اوا کر

رہا ہے لین مرکز کے سامنے ایسے طاقتور مافیا کی صورت میں کھڑا ہے جس سے مرکز کلرنہیں لے سکتا۔ انہی صوبائی کلومتوں کے زیر سابہ سیاسی اور فدنہی جماعتوں کے دہشت گرد پناہ لئے ہوئے پرورش پارہے ہیں۔ سابقہ مکومتیں خواہ وہ فوجی ہوں پا جمہوری یا ان کے ادوار کی ایجنسیوں کے کرتا دھرتا ان دہشت گردوں کی طرف ریخ میں کرتے رہے۔ ان کی رشی اس حد تک دراز ہوتی چلی گئی کہ یہ فوج، ریخبرز، پولیس تک کونشانہ بنانے سے بھی درینے نہیں کرتے ۔ شیخ پولیس تک کونشانہ بنانے سے بھی درینے نہیں کرتے۔ شیخ پولیس تک کونشانہ بنانے سے بھی درینے نہیں کرتے۔ شیخ پولیس تک کونشانہ بنانے سے بھی درینے نہیں کرتے۔ شیخ پولیس تک کونشانہ بنانے سے بھی درینے نہیں کرتے۔ شیخ

سنده میں پیپلز پارٹی، ایم کیوایم مافیا

کامول، پولیس اور ادارول میں انہی کے لوگ

بحرتی ہیں، بحرموں کوکون کرئے۔؟ صوبہ سندھ میں کراچی

دہ شہر ہے جو ملک کی چالیس فیصد انڈسٹری اور تجارت کا

مرکز ہے۔ عرصہ پہلے غیر کلی طاقتوں نے 1995ء میں

ہانگ کا تک چین کے پاس جانے کے بعد کراچی کوفری

ہورٹ بنانا چاہائین پاکستان کے انکار پراس شہر میں غیر

ملی طاقتوں نے بھی بھی اس نہ ہونے دیا اور مسلسل

دہشت کردی کے ذریعے معصوم شہریوں کو خون میں

دہشت کردی کے ذریعے معصوم شہریوں کو خون میں

معصوم شہریوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلئے کا سلسلہ بھی

معموم شہریوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلئے کا سلسلہ بھی

ماری ہے۔ بات بات پر کراچی بند کر کے ملک کوار بوں

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان، مہاجر، سندھی، ہنجابی کا خون بہانا اور شیعہ

مام پر پٹھان میں میں کی جیسٹ پر میانا سبحی کچھ غیر کھی

طاقتوں کے ای منصوبے کا حصہ ہے۔ اندرون سندھ جس پیپلز پارٹی اور شہری سندھ یعنی کراچی حیدر آباد جس ایم کیوایم سیاس طور پرمضبوط رہی ہے۔ عرصہ 24،24 سال سے ایم کیوایم تو ہر حکومت کی جمونک رہی ہیں۔

# بے خوفی جرائم بردھانے کا سبب

پوری دنیا میں کسی بھی جگہ جرائم بردھنے کی وجوہات جرائم کو اسنی ہاتھوں سے نہ رو کنا اور البیں پنینے کا موقع دینا ہے۔ امریکہ یورپ کے علاوہ اکثر ممالک دہشت حردی اور دیگر جرائم سے آہنی ہاتھوں سے خمننے کی وجہ سے کامیاب رہے ہیں۔سعودی عرب میں اسلامی قوانین کے مطابق سخت ترین سزائیں جرائم کی سب ہے کم تعداد ہونے کی وجہ ہے لیکن جارے ملک میں ہرسیای اور فوجی حكومت اپنا وجود قائم ركھنے كے لئے ان مجرموں ير ہاتھ تہیں ڈالتی رہی۔عدالتوں کا پیچیدہ نظام ہونے، اثر و ر سوخ اور دولت والے بحر سول سے نرمی مرسنے اور برسرافتد ارطبقه ياحكومت ونت كوباؤيس آكر جرمول ے املازی سلوک برتے کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہوتارہا ہے۔ مجرم کا حوصلہ برحتارہا ہے بلکہ میرا تجزیه بیہ ہے کہ صوبائی ہائی کورٹس بھی صوبے کی زبان بولنے پر مجبور ہو چکی ہیں کیونکہ جس جج کوصوبہ کی حکومت اس منصب پر فائز كرے كى وہ اس حكومت يا يارتى كے كن كائے كا۔ انساف نام کی چیز معاشرے میں ناپید ہوچی ہے خواہ وہ ساجی انصاف ہویا معانتی انصاف\_

چھلے ادوار میں 900 سے زائد ایے بحرم جو بم وحماكول معصوم شمريول كولل وغارت ميل ملوث تنص اور دحمن کے ایجنٹ منے بھوس شہادتیں نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں سے سزایانے سے صاف طور پرنج تکلے۔ اب وحمن کے ایجنوں کے بارے میں کون شریف شمری جا كر كواى و يكرايى جان كوخطر يي دا ال كا-سای اور فدجی جماعتوں کا مجرموں، ٹارکٹ کلرز اور بعت خوروں کی پشت پنائی کر کے انہیں بولیس یا عدالتی ملنج ہے کمن میں بال کی طرح بحفاظت تکال لینے کی دجہ

ساتھی رہی کتین پیپلز یارٹی فوجی حکومت کی مخالف ہونے راس میں شامل جیس ربی۔ المی دو یار ٹیوں نے بہاں ہر اجم تحكمه خواه وه پوليس مو، واثر بورد مو، صوباني وزارتول کے تھے ہوں مجی میں میرث کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسے اپ لوگ بحرتی کروائے ہوئے ہیں۔ بیانکشاف وج کے آپریش شروع کرنے کے بعد سامنے آیا کہ سای پارٹیوں کے ورکر عوام کی ٹار کٹ کانگ میں مجسی ملوث ہیں اور یارتی ان کی پشت بنائی کررہی ہے بلکہ کافی لوك سركاري ادارول ميل ملازم كي حيثيت سيتخواه بمي

لے رہے ہیں۔ پہلے بھی کراچی جس کی مرتبہ آ پریشن اس لئے ناكام مواكه ندتو اصلى مجرموں تك پہنچا جاسكا اور نه بى ان كے مراكز كو تباہ كيا كيا۔اب فوج نے ايك تو ہر صوبے ميں دہشت گردوں کے مرکز قبائلی علاقہ کے علاوہ دہشت كردول كى پشت بنائى كرنے والى سياس بارتى ايم كيوايم كے مركز نائن زيرو پر جھايہ مارا ہے۔علاوہ ازيں وہشت گردی میں ملوث دیگر مذہبی تنظیموں سی تحریک، لفکر محملوی، طالبان کے کروپوں، بلوچ لبریش آرگنا تزیش سمیت بلا اخیاز کارروائی کی ہے اور بحرم کو بی مجرم کردانا ملیا ہے اور بحرم یا دہشت کردیا اس کی پشت پناہی کرنے والے تک فکنجہ تک کیا حمیا ہے۔ ان صوبوں مس عوام ک حالت زار یہ ہے کہ صرف سندھ کے ایک ملع تحریس ایک سال کے دوران بی سینکروں معصوم بیج خوراک کی كمى اور دوائى ند ملنے كى وجد سے موت كے مند مل علے مئے۔ بیڈ گورنس کی اس سے بدترین صورت حال اور کیا ہوسکتی ہے۔صوبہ میں امن وامان اور دہشت گردی عروج ر یں۔ عوام کی فلاح کے لئے صاف یانی ، سرکوں ، سپتالوں، تعلیم اداروں کا جال بچیتا نظر تبیں آ رہا تو دونوں یارٹیاں اینے کون سے سنیری کام کرتے ہے ڈیلیں مار رہی ہیں اور لوگوں کی آ محمول میں وحول

ے جرائم اور دہشت گردی کو انتہا پر پہنچادیا ہے۔

پنجاب میں مسلم لیک کر پیٹن فتم نہ کر سکی

صوبہ سندھ میں دو پارٹوں کے کھ جوڑ ہونے کی طرح پنجاب میں مسلم لیگ (ن)عرصہ میات سال کے طويل عرصه سے افتد ار پر قابض ہے اور استے طویل عرصه کے بعد بھی صوبے کے سرکاری محکموں، اداروں سے ر شوت، لوث مار اور کریش ختم کرنے میں ناکا می کا منہ دیکمنا پڑ رہا ہے۔ ویسے تو پیمسلم لیگ چیرے بدل کر قائداعظم لیگ کے روپ میں جز ل مشرف کے دور میں بھی افتدار میں ربی ہادراس سے پہلے بھی و تفو تف سے دس بارہ سال افتدار کے مزے لوئی رہی ہے بینی موب مسلم لی افتدار کاعرمہ 1985ء سے لے کر تا حال 30 سال كى طويل مت يرمحيط ہے۔ جو يارتى يا لیڈر 30 سال کے طویل عرصہ میں بھی نہ تو عوام کے مسائل حل كر سكے اور نہ بى كريش اور لوث مار كے خاتمہ کے لئے چھ کر سکے وہ کس منہ ہے حکرانی کرنے کی وعويدار ب\_ايم اين اے اور ايم يى اے حضرات نے علاقے میں ایل وہشت کردی قائم رکھنے کے لئے ہزاروں سلے افرادر کے ہوئے ہیں جن میں سے اکثریت مجرموں کی بی ہے۔ یکی حال صوبہ سندھ کے برے زمیندارول اوراراکین احبلی کا ہے جونہ صرف مجرموں کی پشت پنای کرتے ہیں بلکہ ڈاکوؤں کو بھی محفوظ پناہ گاہیں مہاکرتے ہیں اور پنجاب ہویا سندھ یا بلوچتان بھی کسی حکوّمت نے پولیس کوان ساج وحمّن عناصر، ڈاکوؤں اور مجرموں کی سرکونی کے لئے فری بیند تبیں دیا۔ جب تک ان تمام محرموں اوران کے سر پرستوں پر ہاتھ جیس ڈالا جائے گا ملک میں بہتری کی کوئی صورت پیدا نہ ہوگی اور یہ ہاتھ اب فوج کے سواکوئی نہیں ڈال سکا کوئکہ ملک کے دوصوبول مس عليحد كى يهند عناصرقوم يرى اور فرقه واريت

کی آڑ میں وہشت گردی کو فروغ دے کر اینے ندموم عزائم کی محیل جاہتے ہیں جس کے لئے دعمن ملک کے اہم اداروں" را" کی بھی انہیں ممل سپورٹ حاصل ہے جس کا برملا اظہار عسکری قوتوں کے علاوہ وزیر داخلہ اور آرمی چیف بھی کر چکے ہیں۔

# خيبر پختونخوا ميں مذہبي لوگ مافيا

دوسرے صوبوں کی طرح خیبر پختوانخوا میں زہبی عناصر ایک مافیا کی صورت میں سامنے آئے ہیں جھوصاً روس سے جنگ میں حصہ لینے والے افغان، قبائلی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے بای بعد میں مذہبی کرد ہول کی صورت میں القاعدہ اور طالبان ہے بھی وابستہ رہے اور ای آڑیں رویے ہیے کی خاطر غیرمکی طاقتوں کے آلہ کار بن کر دہشت گردی کی وارداتوں اور بم دھا کول میں ملوث رہے۔صوبہ میں ایک مخصوص مکتبہ فکر کے علماء کی اکثریت نے اپنی زہی طافت کوسیای طاقت میں بدلنے ک کوشش کی کیونکہ طالبان کالعلق بھی اس مکتبہ فکر سے تھا اور المی علماء کے مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر بیالوگ افغانستان محئے تنے اس کئے ان سب علاقوں میں ایک ہی نظریہ کے لوگوں کی ایک زبردست چین می بن گئی۔اب ايك طرف طالبان شريعت كالباده اوژه كركارروائيال كرتے رہے۔ دوسرى طرف چندسر پھرے ندہى كروپ جوامل میں وشمنوں سے ایجنٹ تنے دہشت حردی کے واقعات میں سر كرم عمل رہے۔ جزل مشرف دور ميں صوبہ میں حکومت کرنے والی ساس غربی یار ثیوں نے طالبان کے بارے میں خاموثی اختیار کئے رکمی کویا منافقاندروبيا بنائے ركھا جس كى وجه سے ايسے لوكوں كو ائی ندموم کارروائیوں کے لئے شدملتی رہی۔ بیطیحدہ بات ہے کہ بیدوونوں فرہی پارٹیاں مشرف دور میں اپنے یا یکی سالہ افتد ار کے دوران نہ تو عوای مسائل حل کر علیں

اور نه بی کریش ، لوث مار اور رشوت کم کرعیس اور نه بی جرائم اور بم دهماكول يرقابو ياعيس كونكه يا تو ان لوكول مں اٹنی اہلیت ہی نہیں تھی یا بغض مصلحتوں کی وجہ ہے جن مس ان کے سیای و زہری مفادات شامل تھے۔ وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔عوام نے ان لوگوں کے اس منافقانه كرداركى وجه سے ألبيس مستر وكر ديا ہے اور مذہبی جماعتوں کے بھی ساس پارٹیوں کے منافقاندروید کی طرح میدلوگ بھی عوام کی تظروں سے اتر کیے ہیں اور اپنا وقار کھو چکے ہیں۔جس قوم کے علائے کرام بی قوم کے نو جوانوں کو مرے اور اجھے کاموں کے متعلق اینے ندہی اورسیای مفادات کی خاطر آگاہ نہ کر عیس اُس قوم کے توجوانوں کا یمی حال ہوتا ہے۔

قومیت کے نام پرعوام کولزایا جانے لگا

بلوچستان اس ملک کا ایسا صوبہ ہے جس کی آبادی ملک کے بوے شہروں کراچی یا لا ہور ہے بھی کم ہے۔ صوبه من صرف ایک شهر کوئنداور باتی جمری مونی آبادی دور دورتک موجود ہے۔ کورتے میں ملک کا سب سے برا صوبہ لیکن آبادی جس سب سے کم۔ یہاں پردو بی طبقے موجود بیں یا تو سرداروں کا طبقہ جو لا کھوں ایکر زمینوں کا مالک ہے اور دوسراغریب طبقه، درمیانه طبقه سمال پر موجود تبیں ہے کوئکہ نہ تو یہاں کے سردار علاقے میں كارخاف كلف دية بن ندسوكين اور بل بن دية ہیں۔ تعلیمی ادارے بنے کی راہ میں بھی سردارر کاوٹ ہیں كونكه يهال كے لوگ تعليم كے زيورے آ راستہ ہو كئے تو سرداروں کو بیخوف ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آن كمرے نه مول \_ اسمليول عن ان كى آ مدعى اضافدند موجائے۔اس کے ان سرداروں نے جو یہاں کے عوامی نمائندے بھی ہیں مین گزشتہ 68 سال سے اسمبلیوں میں بیدرے ہیں۔ وام کی سوج کارخ اس طرف موڑ دیا ہے

كه پنجاب جميں كھا حميا ہے، ہمارے حقوق پر ذاكہ ڈالا جا رہا ہے وغیرہ۔ حالانکہ پچھلا تو مچھوڑیں 1971ء سے تاحال 44سال سے ان صوبوں میں وہاں کے سردار ہی کورز، وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے آئے ہیں ان 44 سالوں میں کمریوں روپے کے بجٹ صوبہ بلوچتان کو ملتے رہے ہیں۔ بیوننڈز استے زیادہ تھے کہ اگر سے طریقے سے خرج شيئ جاتے تو نہ تو اس صوبے كا كوئي مخص بموكارہ سكتا تھا اور ینہ بی ہےروزگار۔ ہر محض کوان وسائل کے استعال سے تعلیم کے زبورے بہرہ ورکیا جاسکا تھا۔ صاف یانی اور روتی کے علاوہ علاج معالجہ کی سہولتیں مہیا کی جاستی میں لیکن آج اس صوبہ کے لاکھوں لوگ خوراک نہ ملنے کی وجہ ے ہدیوں کا ڈھانچہ سے ہوئے ہیں۔ ان کی خواتین میلوں دور سے یاتی محر کر لانے کی تکالیف برداشت کر ربی ہیں۔ میتال کی سہولت نہ ہونے اور دوائوں کی کمی ک وجہ سے یہاں کے غریب ایرایاں دکڑ دکڑ کرمررے

بیسب یہاں کے جا گیردار اور سردار مافیا کا قصور ب جوعوام كے لئے محق فنڈ زخود ہڑب كرجا تا ب كيكن عوام کے لئے کے بھی تیں بخا۔ این کرو توں پر پردہ ڈالنے کے لئے بدلوگ قوم پری کا شوٹ چھوڑ کرمعصوم عوام كو مراه كرت آرے ہيں۔ كزشت كومت ك مصلحتوں، مفاد پرستانہ پالیسیوں نے ان سرداروں کو يهال طاقور مافيا بناكر كدويا بجوندتو مك كى ترقى كا كونى بحى منعوب باية بحيل تك يخفي دية بي اورعوام كى فلاح كے كاموں من مى ركاوث ۋالتے رہے ہيں.

## اداروں کی تنزلی

ملک میں 34 سال جمہوری حکومتوں اور 34 سال ہی فوجی و کثیٹروں نے حکومت کی۔ آج جب تمام سای جماعتوں کی تائید وحمایت ہے آپریش شروع کیا

سمیا اور وہشت مرووں اور ٹار ممث کلرز کے نبید ورک ے پس پشت سیای اور زہبی جماعتیں کھڑی نظر آئیں اور صوبائی حکومتیں رکاوٹ بن کرسامنے آئیں تو بلان يرعمل درآ مدكرنے والے ادارے اس بتيجه ير پنج كه ملک میں آوے کا آوائی بھڑا ہوا ہے۔جس جگہ سے پھر اٹھایا جاتا ہے نتیج میں کندی کندنظر آتا ہے۔ محومتیں تبدیل کرنے ، افتدار پر بٹھانے اور ہٹانے والی مقتدر تو تیں لینی ایجنسیاں بھی معاشرے، محکموں اور اداروں کی دوسرے لفظوں میں ملک کی اس تباہی کی برابر ذمہ دار ہیں۔ برسرافتد ارحکومتوں سے وکٹیش لے كريا اينے خاص منصوبوں ير ممل درآمه كے لئے اليجنسيول كے تعلے يا كارروائي يا مداخلت سے بعي ملى اداروں کوشد پدنقصان پہنچتا رہا۔ کرپٹن اورلوث مار کو فردغ موتا رہا۔ فلال ندجی گروپ کومنظر عام پر رکھنا ہے فلاں ساس کروپ کوفلاں کے مقابلہ میں استعال كرنا ہے۔ اس ياليسى نے دہشت كردى كوفروغ ديا۔ جرائم پیشه لوگ خواه وه سیای مول یا ندمی یا عام ساج وحمن عناصرسب كالمقعدعوام اور ملك كو برطريقے سے

مزاكانظام ندمونے سے بحرم طاقتور ہو كئے مغولہ مشہور ہے کہ وگڑے محروں کا پیر ڈیڈا لیعنی كى بحى مم كے جرائم من موث جرموں كو جب تك سزا مہیں دی جائے کی نہ بیسید سے ہوں کے نہ جرائم میں کی واقع ہو سکے کی۔ گزشتہ ادوار میں غیر ملکی طاقتوں جن میں يورني يونين كا زيروست وباؤ شامل تما ياكستان مي سزائے موت کے قانون کومؤخر کرادیا اور دمکی دی تھی کہ اكر ياكتان محرمول كومزائ موت دے كا تو يوريي یونین پاکستان کی ایکسپورٹ پر یابندی لگا وے گی۔ مرف ایمپورٹ سے بی چند ارب والر کمانے والے

پاکستان نے پور پی یونین کی اس مسمکی پر ہتھیار ڈال ويئے تھے اور دہشت کردی ، بم دھاکوں اور دیکر جرائم میں ملوث مجرمول کی محانسیول برعملدرآ مدروک دیا تھا بھیجہ بیہ ہوا کہ بحرموں کوسزانہ ملنے کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات ، بم دهما كے ، ٹاركش كلنگ اور بعتہ خورى كے علاوہ مل وغارت کے جرائم میں اضافہ ہوتا چلا کمیا اور کوئی بھی شهری یا اداره اس سے محفوظ ندره سکا۔

8600 افراد کوعدالتوں نے ممالی کی سزادی تھی۔ دوسرے ممالک جن میں امریکہ اور بورپ کے ممالک شامل ہیں۔خود علین جرائم پر مجرموں کو محانسیاں دے رے ہیں لیکن انسانی حقوق کے نام پر پاکستان جیسے ملک کو بچرموں کو بھالی دیے سے روگ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ جرائم پیشہ دہشت کردوں کی حوصلہ افزائی كرر بي سر ملك نے اپنے ماحول كے مطابق و يكنا ب كدات معاشر ع كوجرائم سے باك كرنے كے لئے کیا کیا اقد امات افھانے ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کے مشورہ کی ضرورت جیں ہے۔

كمربول روب كي كريش كانكشافات میشل ایکشن پردگرام شروع کرنے کے ساتھ بیلی، كيس كاربول رويے كے ناد مند مكان ، اربول رويے کی فیکس چوری، مشم و بوتی، خورد برد کرنے ، ملی دولت، غيرقانوني طريق سے غيرممالك ميں بينج يعنى لاغر ركك کے واقعات، سرکاری محکموں، اداروں میں ار پوں روپ ک کریشن، خزانے کو نقصان پہنچانے کے نت سے واقعات سائے آرے ہیں۔ساتھ بی سرکاری مازموں كے محدود آمنى كے باوجود لامحدود وسائل بنانے كيس اخبارات میں آپ بڑھ رہے ہوں کے۔کوئی بھی محکد، اداره، كاروبارى طبقه، صنعت كار، عدليه عد الكالوك تك ال كريش ہے محفوظ فيل إلى -

نقصال پہنچاتا ہے۔

چيف جستس سنده بائي كورث جستس فيصل عرب كا 4 مئی کی اخبارات میں بیان ہے کہ عدالتوں سے بااثر افراد کوانصاف ملتا ہے۔ قانون بنانے سے جرائم کم نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس لا ہور ہائی کورث جسٹس منظور اے ملک کا بیان جو 18 مئی کے اخبارات میں چھیا کہ "عام آ دمی نظام عدل ہے مطمئن نہیں، وکلاء ہڑتال کلچر ختم كريں"۔ 26 ايريل كو عى لا مور باكى كورث كے چیف جسٹس صاحب نے صاف لفظوں میں تشکیم کیا کہ اس ملك ميں يا عدالتوں ميں سائل كي بات كوئي مبيس سن ر ہا۔ قوانین پر بھی عمل نہیں ہور ہا۔ آ تکھیں کھول وینے كے لئے كافى ہے۔ أكر ماضى كى طرح احتساب كاعمل بلاا متیاز ندشروع کیا گیااور بااثر افراد کومقدس گائے قرار دے کران سے بازئرس نہ کی گئی تو احتساب کا بیمل ناهمل بی رے گا۔ دنیا کا کوئی سا قانون، غرب یا اخلاقی اقداران دوطبقوں کو جزا وسزا کے عمل ہے بری قراردیا ہے؟ اس سے اعدازہ لگا تیں کہ ملک کے مقتدر ترین عبدوں پر بیٹی شخصیات کے اسے بی اداروں کے متعلق کیار مارس میں اور پانی کس مدیک سرے گزر

ولجح تجاويز

44 سال سے قائداعظم کے دری اتحاد، تنظیم،
یقین کو خیر باد کہنے والی قوم کوراہ راست پر ڈالنے، قانون
ک حکرانی کے قیام، قومی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے
کا عزم لئے جو بھی سرگرم عمل ہے پوری قوم کی تائیدہ
مایت اسے حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ قوم کو ایک
منانے، ملک کوسیاس، خابی، کاروباری، قوم پرست مافیا
سے نجات دلانے کے لئے چند قابل عمل تجاویز دی جاری

یں۔ قوم پری کے زہر نے عوام کو عوام سے اوا نے عل

# سياسي عناصر كالخمط جوز

بیفتل ایکشن پروگرام کے تحت جب فوج نے دہشت کردول، بمتہ خورول اور برقم کے بحرمول کے کرد محمرا تک کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ كريش اور لوث مار ميس ملوث برقتم كے غلط عناصر كى طرف فکنجه بوهانا شروع کیا تو تمام سیای پارٹیاں جو بظاہر تو آیک دوسرے کی خون کی پیای بھی رہی ہیں نے ایکا کرلیا۔ بھی سیاس عناصر نے سوتھے لیا ہے کہ اس مرتبہ فوج نے جس آپریش یا سرجری کا آغاز کیا ہے وہ صرف وہشت گردول کے خاتمہ تک ہی محدود جیس رے کا بلکہ اس كا دائره معاشرے كے برطبقة تك برحايا جائے كا اور مر غلط ، عوام کے لئے قائل اور ملک کے لئے نقصان دہ عنامر کو شکنے میں جکڑا جائے گا کیونکہ 68 سال خصوصاً 44 سال سے شتر بے مہار معاشرہ کو درست سمت ہے كامران كرف كا وفت اب آجا ہے اور اب ميں تو جمي میں Now or Never والی پوزیش ہے ورنہ ملک یا کتان کوشد پرنقصان سے دوجار ہونا پرسکتا ہے جس کا ملک مرید محل بیس موسکا۔ 20-20 سال سے افتدار میں رہنے والےسینکروں سیاست والوں کے کیسوں کا فيملهبس موياريا-

# عدالتول كى حالت چيف جسٹس كى زبانى

ملک میں بااثر دولت والے برسرافتدار طبقے کو انسان مہیا کیا جارہ ہے۔ ناانسانی ظلم، زیادتی کا شکار مرف اور مرف غریب طبقہ ہے۔ قانون کے مطابق فیلے کرنے والوں کے اس دہرے معیار کی وجہ سے معاشرہ کی ایسی جاتی ہوری ہے جو جمیں اس ترتی یافتہ دور میں بھی جنگل کے ماحل کی طرف کے کر جا رہی دور میں بھی جنگل کے ماحل کی طرف کے کر جا رہی

کوئی سرتبیں چھوڑی۔فرقہ واریت کے نام پراس ملک کے شہری بی ایک دوسرے کے مطلے کا ث رہے ہیں۔اس ملک کے 18 کروڑ عوام کو اس عفریت سے محفوظ رکھنا ہے تو عرصہ 20 سال کے لئے قوم پری اور فرقہ واریت كے نام برسياست كرنے والوں، فرہى تظيموں ير يابندى عائد کی جائے اور اس کا برجار کرنے والوں کے کردفھنجہ كساجائ نه بى اس كمتعلق لنريركى اشاعت مونى عائج-

لسانى بنيادول برصوب ختم كئے جائيں علاقے کی ترقی ، عوام کی خوشحالی کے لئے دی مویے بنا دیئے جائیں۔ مسلس 44 سال سے لبانی بنیاد ير بنے والے صوب ايك دوسرے كے عوام كے داول میں نفرت بوحانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سكے۔اس 44 سال كے طويل عرصه ميں كمريوں رويے کے فنڈ زہمی ان صوبوں کے سیاست دان ،سرکاری افسر، مردار کھا مے کیکن نہ تو کسی صوبے کے عوام کی حالت بدل سكى اور نه ملك كى تعمير وتر في كا كام انجام ديا جاسكا، اس لئے قومیت کے نام پر جارصوبوں کی بجائے ب فک دس صوبے بنا دیتے جا میں لیکن ان میں عوام کے سائل کے حل اور ملک کی ترقی کا کام سائے آنا جاہئے۔ ملک کے بہما ندہ صوبوں سندھ و بلوچستان میں تے شہر بسائے جا میں۔ بورے ملک کے شہر ہوں کو آ زادی ہو کہ وہ عاش روزگار یا کاروبار کے لئے اسے ملک کے جس حصہ میں مرضی بلا روک ٹوک سفر کر عیس یا سكونت القتيار كرعيس - جب تك اليي فعنا لمك من قائم ميس موكى تو اوريفض اين دلول من ركع وام ندايك دوسرے کے قریب آ عیس سے نہ ملک ترقی کی راہ ہے كامرن موسكے كارمويوں كو يختف ممالك سے وانائى و

جا ہئیں اور اس ہے ملک کے ہرعلاقے کے لوگوں کوفو ائد حاصل ہونے جا ہمیں۔

# كريث مخض كوسياست سية وُث كياجائ

سیاست میں سر کردال لوگ جب بھی برسرافتذار آتے ہیں لوٹ مار اور کر پشن کی مثالیس قائم کرتے ہیں۔ جب فوجی حکومتیں ان کریٹ لوگوں کوسز اوسینے کا ٹارکٹ کے کرافتد ارسنجالتی ہیں تو انہی سیاست دانوں میں سے مجملوگوں کواینے ساتھ ملا کرنے کرپٹ لوگوں کا کروہ پیدا کیا جاتا ہے۔اس سلسلہ کے لیے عرصے تک چلنے کی وجہ سے کر پیٹن اور لوث مار کی تمام حدیں یار کی جا چکی یں۔سیاست میں کریٹ لوٹ مار کرنے والوں، قرضے ہڑے کرنے والوں، بھی، کیس کے نادہندگان، اخلاقی جرائم میں ملوث افراد کو 20 سال کے لئے سیاست سے آؤث کیا جائے اور ان کے خاندان کے ایسے افراد کو بھی جوای محفل کی آمدن پر پلتے ہیں تا کہ متعبل میں عبرت حاصل ہو سکے۔اس کے علاوہ ایسے جرائم میں ملوث دیکر مجرمان كومجمي خواه ان كالعلق كسى طبقه سي بمي موسخت سزائیں دی جائیں تا کہ آئندہ کے لئے کسی کو بھی قومی خزانے کونقصان پہنچانے کی جرأت ندہو سکے۔ کرپشن اور لوث مار کے کیسوں کا فیصلہ عدالتوں کو تین ماہ میں کرنے کا یا بند کیا جائے۔

ملک اور قوم کے مفاویس جو بھی اقد ام ہو، بلاتا خیر اس پر مل ورا ہونا جائے۔ نہ جانے کول مصلحوں سے كام لياجاتا ہے۔ آئى ہاتھ سے كيا ہواعمل بى شفا بخش ہو

> فانی دوائے درد جکر زہر تو نہیں كول باتم كانيا ب يرب جاره سازكا

ویکر کاروباری معاہدے کرنے کی اجازت تیس ہوئی

اس كائتات ميں اى خداكى حكرانى ہے جس نے لا كھول سال يہلے خونخوار، ظالم ڈائنوسارز کی ہڑیاں عائب کھروں میں سنجال کے جوائی ہوئی ہیں۔صرف یہ بتانے كے لئے كريهال بقاء صرف فلاح باغنے والوں كوملتى ہے۔ باقى سب نے فنا ہونا ہے۔



صرف وہ خوراک مہیں ہولی جس سے تن کا پید مجرا جائے۔ایاحقررزق صرف بے زبان جانوروں سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے رزق کی تعریف میں ہروہ آسانی اور آسائش آجانی ہے جس کی انسان خواہش یا آ ہے جس کی جبتو کرتا ہے اور جے حاصل کرنے کے لئے بماک دوڑ ، محنت اور سازشیں کرتا ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں نے خواہ مخواہ اُن پڑھ جانوروں کو بدنام کرنے کی خاطران سے الن سیدمی کہانیاں وابستہ کررھی ہیں۔ اس کہانیوں میں سے ایک کہائی لاکھوں سال پہلے اس کرہ ارض پدر ہے والول" ڈائوسارز" کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائوسارز کی طرح کے ہوتے

سے کمی آپ کو جیراسک بارک کی سیر کروا تا ہول۔ آپ میں رائنس موال کا تاریخ میں مورد مل سائنس دان غلط کہتے ہیں کہ ڈائنوسارز مہیں رے۔ وہ بیں اور بہیں بیں۔ محقق زوالوجسٹ جھوٹ كيت بي كدلا كمول سال ببلياس دنيا مي الي محلوق بستى من جن کی خوراک البی کے جنگ باسیوں سے ہزار ہا کنا

الىي خوش خوراك محلوق آج بھى موجود ہے۔ جن کے ایک ون کا رزق باقی محلوق کے سال بھر ے رزق سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک سال سے کیا دی سال ہے، سوسال کے رزق سے زیادہ ہوتا ہے۔ رزق کو جانے والے جانے ہیں کدائ سےمراد

جاتے۔ کہتے ہیں ان کے محوضلے او کی جگہوں یہ ہوا کرتے ہے۔ ان کے محوسلوں کے آس پاس چوڑی ہوئی ہڑیوں اور بچے تھے چیچھڑوں کے انبار ہوا کرتے

ڈائنوسارز کی اور بھی کئی قشمیں بتائی جاتی ہیں۔ بهرحال ان سب د ائنو سارز میں مشترک بات

جنگل کے باتی ہاسیوں کی نسبت وہ ہزار گنا زیادہ بھوک یالے ہوئے تھے۔

کہتے ہیں ای برحی ہوئی بدمست اور بے لگام بھوک کے ہاتھوں وہ ہولے ہولے اس کرہ ارض کی بستی ے ای ہستی مٹا بیٹے۔نیست و نابود ہو گئے

ساری سائنس اس بدست، ب لگام اور ندخم ہونے والی بھوک کے نتیج سے جونتیجہ نکال رہی ہے وہ کیج نظرتبیں آتا۔سائنس فلشن لکھنے والوں نے کمال ہنرمندی ے لاکھوں سال پہلے مٹے ان ڈائنوسارز کے جین ڈھونڈ لئے۔ کسی مچھر کے پیٹ میں خون کی بوند میں بند کسی ڈ ائوسار کے خون کے خلیوں کے جین تلاش کر کے انہیں مجرے ترتیب دے دیا۔ محرکس محد کتے مینڈک کی شریانوں میں لاکھوں سال پہلے کے متروک ڈائوسار کے جین ڈال کے نئے سرے سے ڈائنوسارز کی مخلیق کر لی۔ پھران ڈائنوسارز کوایک خوش رنگ وسیع پارک میں مقید کر كاس بارك كانام جراسك بارك ركه ديا اور دنيا ك ساحوں کو وہاں سرسائے کے لئے بلوانے کے۔سائنس فکشن کی کمانی میں بھی جیراسک یارک کے ڈائوسارز، ڈائنوسارز بی رہے۔ وہ اپی جبلت پر ڈیٹے رہے۔

انسانوں کو پکڑ پکڑ کے اپنا پیٹ بھرتے رہے۔ میں سوچھا ہوں ان سائنس فکشن لکھنے والوں کو ڈائنوسارز و مکھنے اور دکھانے کے لئے سیاحوں کی منافع

ہوتے مجمی دیوبیکل تھے۔ پہاڑ جیسے اولیے لیے جمم- فہتروں جیے بڑے بڑے بڑے ہاتھ یاؤں۔ تكوارول جيے نو كيلے دانت اور اندھے غاروں جیے بھی نہ مجرنے والے پید۔ ان ڈائنوسارز کی کئی مسمیں بتائی جاتی ہیں۔ کچھ سبری خور ہوتے تھے۔ وہ ناشتہ کرنے پہ آتے تو جنگل کے پانچ سودرختوں کی ہری کولیس اور کم عمر شاخیں پتوں سمیت چبا جاتے۔ باتی دن جگالی کرتے كرتے كوئى ۋيزھ ہزار مزيد بودے جيث كرجاتے۔ شام تك آ دها جنكل نند مند بوجاتا- الكي منح وه ساته وال جنگل میں جا پڑاؤ ڈالتے۔

گوشت خور ڈ ائنوسارز کو جگالی کی عادت جبیں تھی۔ جكالى كرنے والے جانوروں كے كاشنے كے وانت نبيس ہوتے۔منہ کے اندر چوڑی داڑھیں ہوتی ہیں جو چک کے باثوں کی طرح چلتی ہیں۔ بیشریف النفس، فقیر قتم کے جانور ہوتے ہیں۔ گائے، جمینس، بری ایک نوالہ لے كر محنوں منہ بلا بلا كے اس كا عره كيتے رہتے ہيں۔ محوشت خورابیا تموڑی کرتے ہیں۔ کوشت خورڈ ائنوسارز كردانت بهت نوكيلي موتے تھے۔ وہ كاشتے اور ہڑے كر جایا کرتے تھے۔ وہ قبلولہ کرنے کے بعدسر اٹھا کے دائیں بائيں جنگل ميں چندقدم چلتے اور كى جو ہر كنارے كھونث محونث پائی ہے، ہرنوں کے آ دھے جھے کو کھا جاتے۔ شام کو پید میں بھوک استی تو بوے بوے وگ جرتے معصوم کائیوں کے گلوں کو جا د بوچتے۔ ایک گائے سے مشكل سےان كے تين نوالے بنتے تھے۔

اڑنے والے ڈائنوسارز کی کھائیں بھی مشہور ہیں۔کہاجاتا ہے کہان کے پر بہت چوڑے، پنج معبوط اور چونجیں کمی ہوتی تھیں۔ وہ ایک اڑان اڑتے اور جہاں البیں من بھائی خوراک نظر آتی، ویاں جمیث کے مربوں کے ربوڑ سے چند مریاں بچوں میں مکڑ کے اڑ

بخش ساحت کی خاطرجس جیراسک پارک کا خیال آیا تھا و وقو پوري د نيايس پميلا موا ي-

'' ڈائنوسارز'' کی پہلے تعریف طے کرنا پڑے گی۔ الرتوا ہے مخصوص دیو دیکل خدد خال کے ساتھ محض اس كى اناثوى وكيم كے بيام دينا ہے، محلوق كى بريوں كے پنجر غويارك كے سٹرى ايند سائنس ميوزيم ميں پڑے ہیں تو ان ڈائوسارز کا زمانہ مزر حمیا کین اگر ڈ ائنوسارز کوان کے طرزعمل، بے رحم استحصالی رویے، اندهمي ظالمانه طاقت كاستعال ممنذي إنا اور ذاتي مغاد کے حصول کی خاطر رائے کی ہر دیوار کو توڑنے والا استعارہ بنا کے استعال کرنا ہے۔ ہر یج آواز کو کم کرنے والا كبنا ہے۔ راہ ميں كمزے برخرداركرتے ويوانے كو ہڑپ کرتا جانور بتانا ہے تو پیڈائنوساز موجود ہیں، بہت

اسے ڈائوسارزے آج کی دنیا مجری پڑی ہے۔ یہ اتفاق کی بات می نہیں ہے کہ جس عہد میں ڈ ائنوسارز ہوتے ہیں اس دور میں سکدائی کا چاتا ہے۔ آج مجى مررائج الوقت سكدائى كى جيب من ہے۔ چونك ڈ اکنوسارز طاقت ور ہوتے ہیں اس کئے کزوروں سے بحری دنیا میں ان کی حکومت رہتی ہے۔ پورے ایشیا اور سارے افریقہ کی بوٹیاں وہ نوج بچکے ہیں۔ ہڑیاں انکی کے راستوں کی مزرگاہوں میں بھری پڑی ہیں۔ یہ مہذب ڈائوسارز اینے نوکیلے دانت اور بے باک جڑے، خوش ریک ریٹی نقاب میں چمیائے رکھتے ہیں نقاب یہ اکثر افق کی سرخی اور نیلے آسان کے تارے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لئے بوے طائم نام رکھے

لېيى دە كاروبارى ملى پيشتل كمپنياں <u>ب</u>ي-كبيل حقوق ولائے والے فسادى ادارے۔

كہيں انصاف فروش بين الاتوامی ايجنسياں۔ اور کہیں مہا ڈائوسارز کے پالے ہوئے وفادار، راح،مهاراج-

تاریخ کی کتابوں میں ڈائنوسارز کے کئی نام درج ہیں۔ کہیں فرعون ، کہیں نمر ود اور کہیں شداد۔ آج کے ہر فرعون نے بھی ایک دن ای تاریخ کاسیاہ باب بنا ہے۔ كہنے كولا كھسنپوليے اپنى آستيوں ميں چمپائے اپنے شكار یہ جمینتا پھرے، مرایک دن خود اس نے شکار ہونا ہے۔ اہے بی پالے ہوئے سنپولیوں کے زہر سے ڈسا جانا ہے۔ سانب سے زیادہ زہر ملا کون ہوتا ہے؟ محر کوئی سانب كتنابى براشيش ناك جانا ب\_سانب سے زياده زہر یلاکون ہوتا ہے؟ ممرکوئی سانپ کتابی براتیش ناک بن جائے ایک دن اس کے دانت جمر جاتے ہیں۔اس كايخطق من برى زمرى تحيل اس كوزمركا يكالكادي ہے۔ یوں ڈائوسارز آتے رہے ہیں۔ جاتے رہے ہیں۔فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی ڈائنوسار بیا ماننے کو تیار حبیں ہوتا کہ اس نے بھی جانا ہے۔ حالانکہ جو واقعثا ڈ ائنوسارز تھے، ان کی بڑیاں بھی خدا نے محفوظ کر کے عائب كمرول من ركهوائي موتي بي \_

يبجي حلے محت

ان کی دیوبیکل موٹی کھوردیوں کے بیچے طاقتور خونخوار جڑے دکھے کے پت چانا ہے کہ اٹھی کے منے میں رہے ان کے وفادار بے رحم نو کیلے دانتوں نے انہیں جمی

دانتوں سے زیادہ برامشیر کوئی نہیں ہوتا۔ دانت نو کیلے اور مضبوط ہوں تو پیر ذہن کو غلط ممان دية بي- كت بي جو جا بواغادُ اور كاث كمادً ـ وه تو جب كوئى ان كى تم عقلى سے بمى لو بے كے بينے چبا بينے تو ب سے پہلے میں احق دانت جزوں سے جمزتے

صلاحیتیں موجود ہیں۔ پھر بھی ان کے شکار کا طریقہ اِلگ ہے۔ یہاں کا ہرڈ ائوسار مج آ کھ کھولتا ہے تو ہزار ہا کھلنے والی کونیلوں کا آنے والاکل چیاجا تا ہے۔ کہیں وہ میرٹ کونہ ہانے والا بیوروکریٹ ہے۔ کہیں سازشی عیار سیاستدان۔ کہیں بکا ہوا قلمکار۔ اور کہیں چیج فکس کر کے کھیلنے والا کھلاڑی۔ اے ہرطرح کا تھیل ہرمیدان میں تھیلنا آتا ہے۔ وہ فٹ بال میج میں کرکٹ کھیلا ہے اور جیت بھی

من وفتر وقت كے بعد جب لنج نائم آتا ہے تواس وقت تک وہ ڈیڑھ بزار کے لگ جمک لوگوں کے حصے کا كوشت جنبور چكا ہوتا ہے۔شام كے ڈنرے پہلے تك ہارا ڈائوسار،اپے مقام سے اڑکر کسی ٹی شکارگاہ تک پہنے جاتا ہے۔آپ کومیری بدیات بھی کہانت لگ رہی ہو کی طبیر ، بدیج کهدر با مول-آپ کوسند جا ہے۔

ایک، ڈیڑھ سورو پیدد بہاڑی دار مردور نے اپی ساری زندگی کی محنت کے آخری دن تک برطرح کی جمع تغریق کے ساتھ اپنے برحابے کے دنوں کے لئے جتنی پوتی سوچی ہوتی ہے،وہ ہمارے یہاں کے ڈائوسار کے عموماً ایک دن کے ایک قلیل عرصے کا منافع ہوتا ہے۔ پت مبیں آپ کواس بات کا تجربہ ہے یا تبیں کہ اگر معاملہ ارب بارو يون كى كمائى كا موتو ايك دوكروژكى كوئى كنتى تبيس ر کھتا۔ یوں اگر کروڑوں میں بویار ہوتو دو تین لا کھ کے کتے کوئی تر دونہیں کرتا۔ لا کھوں کے سودے میں چند ہزار کی خاطر کون بحث کرتا ہے۔ ہزاروں کی بات میں لوگ جموتے نوٹ نیس کنتے مرجارے اشارہ کروڑ لوگوں کے اس جراسک یادک میں ہوئے اشارہ کروڑ لوگ انہی

ہیں۔ائی مکہ سے مسکتے ہیں۔ ڈائوسارز کی ایک ہی بدھیبی ہے۔ ان کوطافت کے ساتھ ممنڈ بھی ملا ہوتا ہے۔ یہ ہونہیں سکتا کہ اندھی ہے رحم طاقت کے ہوتے ہوئے کوئی غرور اور محمنڈ سے نیج جائے۔ جہال غرور ہو کا، وہاں کیان اور وجدان کی بی بندرہتی ہے۔ لدووا لک اور خالف راستوں کی منزلیں ہیں۔ محمنڈا بی''انا'' کی تکوار ہر کمزور کی گردن پر چبھو اور عرفان ایل"ان" کی ہر چیمتی نوک کٹا کے

حاصل ہوتا ہے۔ اب ڈائنوسارز نے تو کاٹنا ہوتا ہے، مجاڑنا ہوتا م، چانا ہوتا م، بڑپ کرنا ہوتا ہاس لئے وہ ہیشہ اینے اس مشیر کا کہا مانے ہیں جو مجاڑنے اور چبانے کا معورہ وے۔ اگر ڈائنو سار کوئی ریاست ہے تو مخرور ریاستوں کا فکار کرتا ہے۔ شکار ہونے والی دھرتی کوئی مجى مو۔ مارے بروس على مو يا دور۔ ۋائنوسارنے اپنا پید برنا ہے۔ کوئی راج یا راجیاس کے ارادول کی راہ میں حائل ہو وہ تلملاتا ہے۔ ساز طیس کرتا ہے۔ خود اس میں اورهم مجانے کی وہاں صلاحیت ندوہ تو وہ اس راج فی سے بدیتی کے ساتھ عیاری سے کی اپ جسے ڈائنوسارکوآشیربادوے دیتا ہے۔ محردور بیٹا اٹی مرضی كنوالي وزار بها ب-فساد كرانا ربها ب- مارك بال فساد ہے۔ ای لئے جارا بے تھم جوم مرا جھل

مارے جراسک بارک میں ڈائوسارز کی بہت ورائی ہے۔ لاکھوں سال پہلے تو ڈائنوسارز مرف تین قتم کے ہوتے تھے۔ سبزی خورہ کوشت خور یا افرنے والے۔

مارے جراسک بارک کے ہر ندائنوسار میں یہ تنوں

سارے کا ساراجراسک بارک بنا ہوا ہے۔

چھوٹے نوٹوں بلکہ سکوں کو ممن ممن کے جیتے اور مرتے

ان لوكوں كے لئے زندكى كا برنيا دن في سوال

مبح ہوتی ہے وہ بچوں کی تعداد ذہن میں رکھ کے كمريس موجود نوالے كنتے ہيں۔ دوپير كے كمانے كے کئے اہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ آج پیٹ مجر کر کھالیا تو کل کیا كما من مے - يد سلين سفيد يوش لوك ندايا خالى بيك دوسرول كودكمات بي نددكمانا عاج بير- وه جائ میں کرزندگی کرارنے کی سعی میں ہزار محنت کے بعد بھی جودہ خریدتے ہیں اس خریدی ہوئی ہرشے کے اعدرے کم از کم پندرہ فصدان کے خون کینے کی کمائی ان کے ایخ پیٹ میں ہیں جاتی اسی نہ کسی ڈائنوسار کے ایک لقمے کے کئے جمع ہوتی رہتی ہے۔ ایسے کم نصیب لوگ جو افخارہ كرور لوكول من سے يونے افغاره كرور سے بھى زياده ہیں۔ وہ محمد میں جانے۔ البیس پند بی مبیس کہ کون روز ان کی جیب کا ٹا ہے۔ وہ لاعلم ہیں کہ بوند بوندان کے جسم كاخون تكل تك سي كمل كي على جاريا ہے۔ كولى وس ہزار مزدور، کارک یا خوانچہ فروش، ڈیل رولی، ایڈے، سرید، می، حیل یا آٹاخریدنے کے بعد جتنا حیس ادا كرتے ہيں ان سب كوملا كے كى ايك ڈائنوسار كے كى حکیلے ہول کا ایک ڈنر بنا ہے۔ جوسر کار کے خزانے سے اسے جمع کئے چیوں سے ادا ہوتا ہے۔ کوئی دو ہزار گاؤں کے کاشتکار لوگوں کی خریدی ہوئی کھاد، فسلوں کے جج، کمیتوں کولگائے یانی پہ خرج ہوئی بیلی یا تیل، کیڑے مار دوائیوں کے حصول میں دی ہوئی جی ایس ٹی سے کی ایک ڈائوسار کے فارن ٹوور میں سی شایانہ ہوتل میں قیام کے دوران ایک رات کا بل بنا ہے۔ یہ م نعیب محل بستیوں کے باس این بھاس بزار مروندوں کو بناتے مناتے جراسک بارک کی انتظامیہ کوجھٹی سلامی دیتے ہیں

اس سے حکومت وقت کے کسی ایک ڈائنوسار کی حقاظت کے لئے بدیس سے منگوائی ایک بلٹ ہروف گاڑی کی لا كت بورى موتى ب تاكه ناانصافى كے مرموسم ميں بي ڈ ائنوسارا پی رعایا ہے محفوظ رہیں۔

سائنس دان اب بھی بعند ہیں کہ ڈ ائنوسارز کا زمانہ

ڈائنوسارز ہیں۔

اس جراسك بارك من تو ده اتى قوت اور استخ وبدے سے ہیں کہ اس بار انہوں نے سائنس کی ساری تعیوریاں غلط ثابت کروین ہیں۔اپنی صدے پر معی خوش خورا کی سے انہوں نے خود حتم مہیں ہونا۔ اینے یا لئے والوں کو ختم کر دینا ہے۔ ایسا ہونا فطرت کے قانون کے خلاف بمی تیس۔

اس کے کہم جراسک یارک کے وہ کوتاہ اندیش ای بی جوایی رکھوالی کے لئے جب بھی گڈریے جنتے بن تو این جیسی کوئی بھیر بری نہیں جنتے۔ کوئی نہ کوئی ڈائوسار چن لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تعوڑے ع مے بعدان ہے ہوئے ڈائنوسارز کو چننے کے لئے کوئی ان سے بھی بوی بھوک والا مہا ڈائوسار مسلط ہو جاتا ہے۔ کہنے کواس جراسک یارک میں مسلنے پھولنے کے کے مرف ڈائوسارز کے قبیلے کوسلامتی کی منانت ملی ہوئی ا ہے۔ حرآج بھی اس کا نات میں ای خدا کی حرانی ہے جس نے لاکھوں سال پہلے خونخوار، ظالم ڈائنوسارز ک بریاں عائب ممروں میں سنجال کے جوائی ہوئی ہیں۔ مرف بينان ك لئ كه يهال بقاءمرف فلاح ياشي والول كوكمتى ہے۔ باقى سب نے فتا ہونا ہے۔ رہے نام الله كا!

اكرآب يديجهة بي كريه جهازتونهايت بوقوف موت مول محقوية بك بمول ہے۔اگرآ بان کی باتیں سیں تو آپ کوان سے عقل مندآ دی مل بی نبیں سکتا۔



## 🛚 طنزومزاح 🛊



#### المن خادم مين مجابد

كواتن رقم مل جائے جس ہے وہ نشے كى ذور لے عيس۔ اس کا سیدها مطلب سے کہ طلب شدید ہوتو ہمت اور طافت وکنی ہو جاتی ہے میہ جہاز اپنی طلب بوری کرنے کے لئے شروع شروع میں اپنے کھر ل کا صفایا کرتے ہیں مجر بمسابول اور رشته دارون، محلے دارول اور علاقے والول کے مرول اور دکانوں کا اور پھر جب سب ان ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں تو سرکاران کا نشانہ بنتی ہے۔ کتنی بی نہریں ہیں جو انہوں نے لیچی کر دی ہیں اور کتنی بی برانی سرکاری عمارتوں کا میٹریل یہ ایک کر کھا ہے ہیں۔ ممروں کے دھکنے، ٹونٹیال، سائیکیس، ڈش انٹینا کے ریسیور کھی ہی ان کے ہاتھوں محفوظ نبیں۔ بولیس بھی ان كونيس كرتى كدان سے ملے كاكيا النا ان كومرنے سے بيانے كے لئے نشہ ليے سے دينا يڑے گا۔

اجھے بھلے انسان جہاز کیے بن جات ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کچھ دنیاوی مسائل سے فرار حاصل كرنے كے لئے تو كحد مندزور جوانى كا نشد ذيل كرنے كے لئے جہاز بنتے ہیں، کھے کو بری محبت اس انجام تك عنوان سے کہیں آپ یہ نہ جھ لیں کہ یہ کوئی سائنی مضمون ہے جو امریکہ، جرمنی، فرانس یا جاپان کے ہے ہوئے جہازوں پر لکھا گیا ہے بلکہ میرایہ مضمون تو دلی مسم کے جہازوں پر ہے اور افغانستان، بھارت، یا کتان اور بگلہ دیش ایسے جہازوں کی تیاری اور برآ مد می خود فیل بیں۔ یہ جہاز ان تمام ملکوں کے تمام شهرون ديهاتون اور كلي محلون من وافر تعداد من موجود ہیں۔ بیعام طور پر کھیرا کنڈیوں، ویران اور زیر تعمیر عمارات اور یارکول میں یائے جاتے ہیں۔آ پ مجھنی مے ہوں مے کہ مری مرادان جہازوں سے ہے جونشہ کا پڑول منے سے برواز کرتے ہیں ورندایے بکرز برگراؤنڈ بی رہے ہیں۔ان کوسیتا ، ایف سولہ ، را کٹ اور میراج بھی کہتے ہیں یہ برقتم کا نشہ کرنے کو تیار رہے ہیں۔ جس، میروئن اور بین ملیس تو فیکدے کام جلاتے ہیں۔ عام طور برانسان این وزن کے برابر بوجوا شاسکا ہے لیکن جب ان جہاز وں کو نشے کی طلب ہواورجم ٹوٹ ر ما ہوتو بیائے ہے وگناوز ن بھی اٹھا لیتے ہیں بشرطیکہان

ڈ اکٹروں کو بھی اکٹرنہیں ہوتی۔ جب بار بار انجکشن لگانے

کی وجہ سے ان کی بازوؤں کی رکیس ختم ہو جاتی ہیں تو سے

جم سے نازک حصول نے ایس ایس جگہوں پر رکیس

پنجائی ہے تو مچھ کو تباہ و برباد کرنے کے لئے بطور سازش بھی جہاز بنا دیا جاتا ہے۔ کھے عورتوں کی دجہ سے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ ہرصورت میں جہاز بنتے ہی انسان کی عزت، مال، جائیداد اور معاشرتی تعلقات سب ممكانے لگ جاتے ہیں۔ وہ معاشرے پر بی تہیں كمر والول يرجى بوجم بن جاتے ہيں۔انسان ہوتے ہوئے وہ لینڈ لارڈ ہرتے ہیں مرجب سب مجھے نشے میں لٹا کر جہازین کرمرتے ہیں تو تھروالے ان کی میت کو بھی تبول

حكايت

ونیا میں ہر چیز کے نقصانات کے ساتھ فوائد بھی ہوتے ہیں، ہمارے علاقے سے اچھی قتم کا کینو اور مالٹا بوے شہروں اور غیرممالک کو بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ مبتلے داموں فروخت ہوتا ہاورمقامی کاشتکاروں کوزیادہ فائدہ ہوتا ہے۔مقامی مارکیٹ میں کینو منتلے وامول بیخا ناملن ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو لوگ مفت کھانے کے عادی ہیں اس کے نتیج میں مارکیٹ میں ستا کیو دستیاب نہ ہوتا اگر بہ جہاز نہ ہوتے۔ بہمردان مجاہد سخت سردی میں دهنداور اندهرے كا فائدہ اٹھاتے ہوئے آ دھى رات كو باغول من داخل موجاتے بیں اور منع ان کونشہ اور عوام کا ستا کینو دستیاب ہو جاتا ہے اور جہال کار پوریش کا مستمنيس وبال كوئى بمى سى قيت يركثرون اور تاليول كى مفائی پر تیارسیں موتا۔ یہاں بھی یمی جہاز کام آتے ہیں اور نہایت کم مرووری برزیادہ سے زیادہ مفائی کرویے ہیں۔ اگر بینہ ہوتے تو سیوریج کے سائل حرید بوھ جاتے اس کئے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ اكرآب يجعة بن كربه جهازتونهايت بدووف ہوتے ہوں مے تو بیآ پ کی بھول ہے۔ اگر آ ب ان کی

تلاش كركيتي بين جن كا تصور بهى محال ہے اور ان كو وہاں فیکہ لگاتے دیکھ کررو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ نشہ پورا کرنے کے لئے بیخون اور گردے تک ج ویتے ہیں عموماً ان کی موت میلے کے ری ایکشن ماسروی اور بھوک کے ایکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے سردیوں میں ان کی تعداد کم ہوجاتی ہے اور گرمیوں میں نئ مرتی سے پر برہ جاتی ہے۔ نی بحرتی عموماً مفت کے سوٹے لکواکر کی جاتی ہے۔اس لئے کسی امیر کوتا ڑا جاتا ہے اور جب تک وہ بھی ان جیسا تہیں ہو جاتا اس کے ہے۔ پی جاتی ہے۔ م نے لاہور کے ایک معروف پارک میں ایک جہاز کا دلیرانہ تملہ دیکھا تو دنگ رہ مجئے۔غالبًا بیہ جہاز نشخے ے ٹوٹا ہوا تھااس لئے اس نے بارک میں کھڑی سائنکل أڑا لے جانے کی کوشش کی محر بدسمتی سے وو بولیس كالشيلول في الن كور منكم بالعول بكرليا- مارا خيال تعا کہ جہاز ہولیس والوں کی منت ساجت کرے گالیکن اس نے جو کیاوہ نا قابل فراموش ہے۔اس نے ایک کالشیبل کودھکا دے کرائی جیب سے بلیڈ نکالا اور محوں میں اپنا بدن جکہ جکہ ہے چیرڈ الا۔ا تنالہو بہتا دیکے کر پولیس والے بمی ممبرا مے اور لکے جہازے معافیاں ماسکنے۔ انہوں نے اسے اپنے کیا سے شربت مجمی بلایا۔ آخر بردی مشکل ے جہاز صاحب کا عمہ شندا ہوا اور اس نے بولیس والوں كومعاف كرديا۔ ورندتو وہ الكلے مرطے يراغي شه رک کاشنے پرٹلا تھا۔ ویکھا آپ نے ، یہ جہاز اکثر کریش لینڈنگ بھی کرجاتے ہیں۔

یا تیں سنیں تو آپ کوان سے عقل مندآ دی مل بی نہیں

سكار دوسرے ان كے پاس اكثر اوقات وقت وافرى موتا ، ماكر ، لئے ان كے يكر بھی مخضر نہيں ہوتے ہر

## W/W.PAKSOCIETY.COM

# رات ،مسافراور نبینر

ۋاكىژمظفرىسىين ملك

اے جاند! حجب نہ جانا، جب تک میں گیت گاؤں بیر ساز زندگی کا، جی مجر کے میں بجاؤں اڑتا ہوا یہ پیچھی بھولے سے ادھر آیا انجان کے اس کھر کو اپنا ہی کھر بنایا بیسکھ کی نیندسوئے میں خواب بن کے آؤل کیسی ادا تھی جس یہ آسمیس ہوئیں دیوانی به دل و دماغ و دنیا سب بن سے کہانی اک راز کا بیر قصہ میں عمر بحر ساؤل اے سونے والے! جب تک جی جاہے سونا كل دن كى روشى مين اس رات كاغم وهونا تیار ہو سفر کو میں تھے کو راہ دکھاؤں اک رات کا سے قصہ میں عمر تجر سناؤل



# ے کے لئے کتاب کی دوجلدیں ججوا کیں

ره نكار: صلاح الدين چغنائي

انانی کے لئے قابل تھلید نمونہ ہے۔ آپ کی ذات بابركات تمام عالم كے لئے باعث رہنمائى ہے۔ حيات انسانی کاکوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کے لئے آپ نے رہنمائی ندفرمائی موراس معلم کائنات نے ہمیں کھانے ہے، اٹھنے بیٹنے، سونے جامنے اور چلنے پھرنے کا سلقہ محمایا ہے اور زعر کی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ال يُرآ شوب دور من جهال مم نے زندگی كے دوسرے شعبول مل اسلام تعلیمات کونظرانداز کردیا ہے، وہاں طب وصحت جیے اہم شعبے میں ہمی مغرب کے مرہون

طب نبوی کی روشی میں مچولوں، مچلوں اور سبریوں سے علاج

تاليف: تحكيم امغرعلى اعجاز چشتى

قیت : -/400روپے

: زاويه پاشرز-وربار ماركيث لا مور

042-37300642

رسول باک ملی الله طلیہ وسلم کی زندگی تمام توع مست ہو سکتے ہیں۔ان حالات علی بیضروری ہو کیا ہے

اس رعک میں چین کیا گیا ہے کہ خواص بی اس کو مجھ سیس۔ عام آ دمی کے بس کی بات مبیں۔مثلاً مؤلف نے صفحہ 148 يرسوائے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے دوسرے رسولوں کو"رسول" کی صفت سے محروم کر دیا ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ صفحہ 161 پرمؤلف کا بدکہنا کدروح جسم آ دم میں داخل ہوئی اور باہرآ کئ چرداخل ہوئی اور باہرآ محلی۔وہ داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیکن اپنی مرضی ے باہر آلی ربی۔ یہ بات نہ تو قرآن سے اور نہ بی مدیث سے ابت ہے۔

بہرمال اگرمؤلف اگر سمجمائے کے لئے آسان عام فہم عبارت کا چناؤ کرتے تو کئی لوگوں کا بھلا ہوتا۔خواہ مخواه عالمانه ادر تخلك اصطلاحول سے كام ليتے ہوئے كري کوابیا بنادیا حمیا ہے کہ مرف کوئی عالم فاصل ہی اس کو سمجھ سكيراس طرح محرم مؤلف نے عام اور كم روع لكھ لوكول كونظرا تداز كرديا ب\_

شفايذر بعيمتى تواناتي

روشی سےعلاج

تاليف: حاتى عيم امغرعلي چشتي

منات : 192

قيت : -/180رويي

: زاوىيە پېلشرز-دربار ماركيث لا مور

042-37300642

سورج کی روشی اور حرارت خطهٔ ارض بر زعر کی کی علامت ہے۔خوش بواورخوش ریک پھل چولوں، نیا تات و جمادات، چرىد برند اور انسان، سب كى حيات كا دار و مدارای روشی اور حرارت ی ہے۔ بیسفید تظرآنے والی، رروشی سات رکول کا مجموعہ ہے اور ہر رنگ کی اپنی ایک

كدعوام الناس كوطب نبوى سے زوشناس كرايا جائے۔ قدرت نے مارے کئے بے شار اشیاء پیدا کی

ہیں۔ ان میں مجل، محول، سبریاں اور مختلف جڑی بوٹیاں شامل ہیں اور یہ جارے آردکرد عام دستیاب ہیں کیکن ہمیں بوری طرح ان کی غذائی اور دوائی اہمیت سے آ گائی جیس ہوئی۔ای مرورت کوسائے رکھتے ہوئے

محترم عيم ماحب في اس كتاب كوتالف كيا ہے۔

ور نظر كتاب من محولون م يعلون اورسبر يون كي نه مرف افاویت بیان کی ہے بلکدان سے مختلف بھار ہوں کے علاج کے طریقے بھی درج کئے مکئے ہیں جن برحمل يرا موكر بم الي محت برقرار ركه سكت بي-اس كاب كا ممريس ہونا نہايت فائدہ مند ہوگا۔اس كےعلادہ اطباء حعرات بھی اس سے یکسال مستفید ہوسکتے ہیں۔

تالف : حاجى عليم امغرعلى اعجاز چتتى

منحات : 256 🕒 📗

: -/250روپ قيت

ناش : زاويه ببكشرز-دربار ماركيث لا مور

042-37300642

الله تعالي نے بے شار محلوق پیدا فرمائی محرانسان کو جواعزار ویا وہ کسی اور محلوق کے جصے میں جیس آیا۔اللہ تعالی نے انسان کوز من پر اپنا خلیف، اپنانا عب مقرر فر ماکر تمام كلوق مين أيك منفرد مقام عطا فرما ويا-

زيرتبره كتاب عرفان البي جيها كهنام سيظاهر ہے اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی پیجان کے لئے لکسی ہے لہذا اس كتاب كواس آسان اعداز على چي كيا جانا ما ہے تھا کہ عام آ دی اس سے استفادہ کرسکتا۔ مبارت کو

تاریخ نگاراس بات سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ اس خطهٔ ارضی جس کو برصغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالی کا بیخصوصی کرم رہا ہے کہ اس سرز مین پر کفر كى بيخ كنى كے لئے علاء حق ، اولياء كرام اور صوفياء كرام كى آمداور تفکیل سلسل کے ساتھ ہوتی رہی اور ہورہی ہے جن کی محنت ہے کفر کے قلعوں میں دراڑیں پڑ کنیں اور اسلام کی روشن مجیلتی منی۔ جب اسلام مجیلنا شروع ہوا تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہوئی کہتھوف سے ذریعے ان کی باطنی اور روحانی تربیت کی جائے۔تصوف کے جارون سلسلون میں بیاصلاحی پہلوموجود ہے کہ انسان کی كس طرح تربيت كي جائے كدو واغي منزل جي پالے اور

اس کا ترکیش می ہوجائے۔ مصنف حضرت ابوحماد قارى محمد عبيدالله ساجد دامت بركافهم كو الله تعالى بركات عطا فرما تميل كه جس طرح انہوں نے خلوم نیت اور محنت سے تصوف کے جاروں سلسلوں کا تعارف کرایا ہے۔اس سے ان کی اہل الله سے دلی وابطی کا اظہار ہوتا ہے اور بیا کتاب ساللین کے لئے تخذے کم جیل کہ اس کتاب میں وہ سب مجھ موجود ہے جوان کی تعظی کودور کر عتی ہے۔

## ضرورت رشته

عر 30 سال، تعليم الأرمينزك، حيوثي فيلي، ذاتي ممرومعقول آمدن ،خوش شكل جوان كے لئے كو مجى شريف خاعمان سے بغير جيز اور غير ضرورى رسومات اردد منجاني الركى كارشته دركار ي دابط:

0304-5718315, 0311-6040707

الگ اہمیت اور اثرات ہیں۔ ہمارے وطن کو قدرت کا ملہ في المحمى تواناكى كايدخزانه بدى فراخ ولى سے وافر مقدار میں عطا کررکھا ہے۔ ضرورت اس سے فائدہ اٹھانے کی ہے۔اب توانائی کے حصول کے لئے سورج کواستعال کیا

زبر تظر کتاب میں مؤلف نے سورج کی روشنی میں جیے سات ریک کی کرنوں سے مختلف بیار ہوں کے علاج كا كمريقه بيان كيا ہے۔اس طرح مبتكائى كے مارے وام کوستا اور قدرتی علاج میسرآ جائے گا۔ قوس قزح کے رکوں سے علاج کے لئے رہین شعاعوں سے یائی کیسے بیار کیا جائے، ان کے ذریعے مختف مسم کے خیل اور الجلشن كيے تيار كئے جا كتے ہيں اور بيكن امراض جي استعال ہو سکتے ہیں۔ یفعیل سے اس کتاب میں بتایا كيا ہے۔ اس كے علاوہ ضروري خوراك اور يرميز بھي

یہ نہایت مفید کتاب ہے اور سرسری مطالعہ کی بجائے بغور مطالعہ کی متقامتی ہے تب جا کے اس سے فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔مؤلف نے عوام الناس کی سہولت کے لئے بوے عام جم انداز میں ہر بات بوی مراحت سے بیان کی ہے۔ بیکتاب بر کمر کی ضرورت ہاور ہرکوئی اس سےاستفادہ حاصل کرسکتا ہے۔

حإرون روحاتي سلسلون كلانتعاف

مرتب: الوحماد محمة عبيدالله ساجد

لمنكاية: خافتاه اشرفيه اخزيه معيم

فاروقهملع مركودها

0301, 0335-6750208

پنجاب پرسکموں کا قبضہ کیے ہوا؟ مغلیہ سلطنت کیے بر باد ہوئی؟

المريخي ناول



للكر في محمرا كے ياس سے كزركر سات ا فغان میل نیج دریائے جمنا عبور کیا اور کوکل کے نواح میں خیمہزن ہو گیا۔متھرا، بندرابن اور کوکل نتیوں ہندوؤں کےمقدس مقامات تھے۔متھر امیں بڑے بڑے مندر اور بت خانے تھے۔ بندرابن میں وشنومت کے ہزاروں بھت گائے کے ملے چراتے اور بانسری بجایا كرتے تھے۔ كوكل كے سادھ كے كردجسموں برراكال نا كا سادم يوجايات من معروف ريح تفيرآ كره كى طرف بوسنے والے افغان محکر کوسورج مل کی فوج نے متحمرا كے قریب رو کئے کی کوشش کی تو اس لڑائی ہیں بہت ے جات فوجی مارے محت اور کما تدار فرار ہو کیا۔ محرا کے باسیوں پر تاوان جنگ ڈال کر جہان خان اور نجیب الدولية كے ملے كئے تھے۔ بادشاہ نے متحر اكے ذہبي شمر ہونے کی بناء پراینے لشکر کو وہاں تغیرنے کی اجازت نہ وی اور دریا کے دوسری طرف از مے تاکہ کوئی افغان سای محر اشرمی داخل ندموسکے۔

افلی سے سراغ رسانوں نے اطلاع دی کہ کوئل کے خفيه محكانول سے نكل كريا كى بزار راكم آلود فيكے سادمو افغان للكركاه كي طرف يرصي تي يس-شاه ولي خان نے ایک سوار دستہ کوان کی طرف بھیجا۔ نا گا سادھ بھوکے شيرول كى ما نندافغانول يرجعيشے افغان دسته بھاري نقصان کے بعد پسیا ہو کیا۔شاہ ولی خال کوائی علطی کا احساس ہوا تواس نے افغان فوج کوسادھوؤں کے مقابلہ کے لئے روانه كرديا \_سادهواس بارجى بدى جانغشانى \_\_لز\_مكر افغانون كامقابله نهكر سكے اور دو ہزار پر مندلاسیں میدان جك على جمور كر بماك كيدان ناكا سادموول نے افغان فوج كوجتنا جاني نقصان كبنيايا اب تك كسي لزائي مى ات افغان فيربيس موت تعداحم شاه ابدالى اس نتصان پر بہت خنبتاک ہوا۔ جب ان کی فوج کے مندو افسرول نے بتایا کہ سادمو بھت اسے سادھ پر مملہ کے

خدشہ کی وجہ سے مرنے مارنے پر اتر آئے تھے اور کوکل سادهوؤں اور بروہتوں کامسکن ہےتو شاہ نے کوکل کوامان ویے کا اعلان کر دیا اور فوجیوں کو ناگا سادھوؤں کے تعاقب ہے منع کر دیا۔ بادشاہ نے اینے ذاتی محافظ دستہ کے کماندار (نسامی) کو علم دیا کہوہ کو کل کی طرف جانے والے راستوں پر اینے سابی متعین کر دے تا کہ کوئی افغان اور قزلباش شهري طرف نه جائے۔ ابدالي كي طرف سے شہر کے لئے امان کے اعلان پر ناکا سادھو پھر سے جسموں بررا کا کرسادھ کی بوجایات میں مصروف ہو

چیت کامهینه شروع موچکا تهاموسم بهارختم موگیا تها اور کری میں شدت آ گئی تھی۔ ملک سجاول کے ساتھی جمپ میں این تحیموں کے سامنے مقل جمائے راوی کے کناروں پرموسم بہار کو یاد کررہے تھے جوان کے چھے آیا اور گزر کیا ہوگا۔ انہیں کمروں سے آئے گئی ماہ ہورے تے،ایک جوان اشااورائے تیے سے ایک بانسری نکال لایا۔" یہ بندراین میں گائے چرانے والے ایک بھکت کی بانسری ہے، میرا ول طابتا ہے میں اس میں چھونک مارول<sup>"</sup>۔

" كائے چانے والے محكتوں سے افغانوں نے بلاوجہ لڑائی کی'۔ ملک قاسم نے اس سے بانسری لے کر د مجمعتے ہوئے کہا۔''میں وہاں ہوتا تو انہیں روک دیتا ہزاروں بھکت جنگل میں بانسری بجائے ہوں سے تو ستارے بھی جموم اٹھتے ہوں ہے''۔

تم اپنے بایا کوتومتحرا آنے ہے روک نہ سکے افغانوں کو محکتوں سے لڑنے سے کسے روک لیے"۔اس کے ایک ساتھی نے متحرا کرکیا۔

"مرداركومفوره ديا جاسكا بروكانيس جاسكي"-قام نے جواب دیا۔" کرمعالمہ جہاد کا تھا جہاد سے کی مسلمان کورو کنا جا ترجیس"۔

م من الميماس من دليس لين كل ب-قاسم نے بائسری لیوں سے لگا کر پھونک ماری تو اس کی الکلیاں سوراخوں پر ناچنے لکیس چند ہی منٹ میں سب جموم رہے تھے اردگرد کے خیموں سے بیگم کے دستہ كے سوار اور سيابى سب وہاں جمع ہو كئے۔

مك سجاول نے اپنے تھے كا پردہ مثاديا، اس كادل ما ہتا تھا کہ وہ بھی ان میں جا ملے سین اس خیال سے کہ سردار کی موجود کی میں وہ بانسری رکھدیں کے، وہ وہیں لیٹاراوی کے کناروں کی یادوں میں موکیا۔

الل منج مغلائی بیلم کے ڈرے میں ہر طرف بانسری اور بانسری نواز کے سوز کا چرجا تھا۔خود مغلائی بیکم نے قاسم کو بلا کردادوی اور اللی رات اینے ڈیرہ کے زناندم بالسرى بجانے كاحكم ديا\_

احد شاہ ابدالی کے حضور ہر صوبیدار اور ریائ حکمرانوں کے ایمجی اور وکیل ان کی طرف سے اطاعت اور خراج کے حلف نامہ لے کر پیش ہورہے تھے۔ حکام بنالد کے دلیل نے درخواست کزاری کداکر بادشاہ مظلم اے سند حکرانی عطا کر دیں تو وہ یا یے کروڑ روپیہ ادا كرے كا اور مربول كے خلاف جہاد ميں شريك ہوكا۔ سورج مل نے نہایت خوشامدانہ خط لکھا۔"اس خاکسار کے خلاف فوج کئی حضور کے شایاب شان مہیں '۔اس نے بیاس لا که رویے خراج ادا کرنے اور دیگر راجوں کے همراہ بادشاہ کے حضور حاضر ہونے کی استدعا کی اے اندازه موكما تفاكه احمد شاه ابدالي كسامي تغبرنا اس ك بس مس بیس ہو گالین افغانوں کا سب سے بوا وحمن مندوستان کا موسم بوری تیاری کے ساتھ میدان میں از آیا تھا۔ چیت کے مہینہ کے شروع ہونے کے ساتھ بی خلاف معمول مری یونے کی تھی اور سرد ملک کے بای افغان فوجی این بادشاه سے جلد کمروالیسی کا مطالبہ کرنے "تو افغانوں کے تم سردار تھے جوائیس روک کیتے، ان کا معاملہ محی تو جہاد کا بی تھا''۔ای نوجوان نے کہا۔ " تم بھی راوی کے کنارے کسی **کائے چ**انے اور بانسری بجانے والے سے الاے ہو؟ میرا تو ول میں جا بتا"۔ قاسم نے اس کے طنز کوٹالنا جا ہا۔

"أكروه بحص الناجا بوض كياكرون كا؟ ناكا سادمو اور افغان لڑنا ما ہے تھے اپنے اپنے ندہب كا معالمه بمرف بانسرى بجانے كا جمكر الوجيس تعاجوتم

قاسم لاجواب ہو کمیا۔'' چلوچھوڑ واس جھڑے کولو ذرا بانسری میں پھونک مارو، دیکھو بندراین کی بانسری کیا

سردار کا خیمه کھازیادہ دور نیس اور وہ آ ب کی گنا بيكم بھى ابھى جاك ربى ہول كى" \_نوجوان مسلسل اسے تحك كرنے كى كوشش كرر ہاتھا۔

" مردار کو ش روک لول **گا، موسم بهار دم توژ ر** با ہے، حمنا بیلم کی شاعری اب جاک کرراتیں تیں گزارتی ہوگی'۔قاسم مجھ کیا کہ دواے تھ کرنا جا ہتا ہے۔ "اكرتم بانسرى سے بات كروا منا بيكم زياده خوش ہو گی'۔ تیسرے نوجوان نے قاسم کو بانسری والی کر

" پر تو محصاس کے خمے میں جاکر بانسری بجانا ماہے'۔ قاسم نے بانسری کے سوراخوں پر الکیاں بجاتے ہوئے کہا۔

« حويا آپ كنا بيكم اور مغلاني بيكم دونو ل كوخوش كرنا والبح ين، بم اياليس مون وي كيديس بیفواور بانسری سے یا تی کروتا کہ ہم اعدازہ کرعیں کہ محق کے ماذ ہرازائی کی شدت کیسی ہے'۔ ایک نوجوان

- نے مبتہ لکایاس کے سب سامی جان

محوکل سے اوپر بندرابن اور محمر ای طرف سے بہت ی لاشیں دریائے جمنا میں بہادی می سے دریامیں یانی کی کمی و لاشوں کی زیادتی اور سورج کی کرمی سے بیہ لا شیس محول کئیں تو ان میں بدیو اور کیڑے پیدا ہو سے اور جمنا کا بوتر یائی کندا ہو کیا۔

احمد شاہ ابدالی کے لفکر کے ہزاروں انسانوں اور ان کے محوروں کی مانی کی ضرور مات جمنا کے بانی سے بوری کی جاتی تھیں، یانی مندا ہوا تو پہلے لئکر کے محوروں میں بیاری پھیلی محرفوج میں ہینہ کی وہا مجوث بڑی۔ سینکروں کی تعداد میں محورے اور فوجی ہر روز مرنے لك\_بادشاه كي لئ اس وتمن كاحمله غيرمتوقع تما، ايخ ملک میں البیں بھی اس سے مقابلہ در پیش نبیں ہوا تھا۔ لفکر کے علیم اور طبیب المی کے یائی سے مریضوں کا علاج كرنے ليك كر كوكل ميں استے برے للكر كے لئے اتى زياده المي مي ميسرتيس آري كي-

بادشاه ك فكريس زياده ب قاعده افغان فوج محى، مخلف قبائلى سرداراب ايخ قبيله كالشكر كے ساتھ جہاد كے لئے شاہ كى فوج كے ساتھ شائل ہوكر مندوستان آئے تصداس اجا مك حمله عنك آكرده والس وطن لوشي كافيمله كرنے يرزوروے رے تھے۔ چندروزتك بادشاه حالات برقابويانے كى كوشش كرتار بالكين قبائلى سرداروں ك جلس في واليسي كے فيصله برزور ديا تو اليس مجورا ان ے اتفاق كرنا برا۔ جہان خان اور نجيب الدولدكوآ كرو ے فورا والی لوث آنے کا حكم بيج كراحمد شاه ابدالى نے شهنشاه مندوستان عالم كيرثاني كوييفام بعيجا كدوه جاثول اور مرہوں کے خلاف میم اوحوری چھوڑ کر واپس آ رہے

چيت كا دوسرا مفتدحتم مور باتماجب بادشاه اوراس كا الشكرشا جهان آباد كواح من دالي اللي كي كي

مل قاسم نے بندرابن کے جو کی چرواہے کی بانسری میں پھونک ماری تو ممنا بیم نے فیے کا پردہ مثا دیا۔ رات کا جوبن ڈھل چکا تھا تمروہ اب بھی جاگ رہی تھی۔ کنیزنے جب شب بخیر کی دعا کے بعد خیمے کا پردہ كراياتواس في الى كتاب حيات كى ورق محرواني شروع كر دى مى لىك سار برهى، كبيل ايك دو پیرے دیکھے، کہیں دو جارورق الث کرآ مے نکل کئی، بھی مرے کی پہلے منی پروایس آئی۔ایک سلسل سےاس كتاب كو يزهن كى اس مين مت نديتى \_ ورق كرادني کے دوران وہ کئی بار روئی ، کئی بار آنسو ہو تھیے اور کئی بار مسرائی می - قافلہ شاہجهان آبادے باہر لکلاتو اس نے کردن تھما کرمجدوں کے اولیج بیناروں کے سامیہ میں اس شرکوآ خری بارد میلینے کی کوشش کی تھی جواس کی آ زادی اور حكراني كاحرار تعا-

مراس نے اس مزار اور یادوں پر آنسوؤں کے چند پھول چرمائے اور جلدی سے آسمیس ہو تھ کی تحیں۔اے کچمعلوم نہ تھا کہ قافلہ نے پہلا پڑاؤ کہاں کیا ہے اور شاجہان آباد کتنا یکھے رہ کیا ہے بستر پر دراز ہوكرآ محسيس بندكرتے عى وہ اسے والدكى حو ملى ميں التي من می میں خادم کی اس کے معصوم کمیوں میں خادم کی اس کے جارول طرف كمرى تعين اسب است كميلا و كيدري تعين-اسے کمیل میں خوش رکھنا ان سب کی خوشی تھی۔

مراس نے ویکھا کہ مغلیہ سلطنت کا مخارکل وزبراعظم عمادالملك بحرت بوركا خودسر شنراده جوابر ستكهاور اوده كا طاقتور حكران شجاع الدولدسب اس كى ايك نكاو النفات کے پیاسے ہیں۔ اس کے کسن جوانی، علم، شاعری اورسلیقہ کا ہردارالحکومت میں چرچا ہے۔ ہوا میں اسے سلام کر سے گزرتی ہیں۔ جاعر ستارے اس کی ایک جملك و يكفي كورسته بدل ليست بين ـ اس في ورق بلك ویا سلطنت مغلیہ کے وزیراعظم کی خوشنودی کے طالب

امراء اور وزراء اورصوبائی حام اس کی خوشنودی کے لئے جفكے جاتے ہیں اور شاعر اس كى شان ميں تصيدے لكولكم كرانعام پاتے ہيں اور آج شب وہ عربحرى غلامى كے سنرکی ایک منزل بوری کر چی ہے۔مقدر کے تعمیل میں سیر می کے سب سے بلندزیے پر پہنچ کروہ اجا تک ذلت اور رسوانی کے سب سے عمیق کڑھے میں جا کری ہے۔ اس نے کیا جرم کیا تھا جس کی اے اتن بوی سزا ملی ہے۔ وه كتاب بندكر كے سوچے لكتى اور جب كچے سجھ ندآ تا تو پھر ورق کردانی شروع کردین اس کرھے سے باہرآنے کے لتے بھی کوئی زینہ ہے؟ وہ سوچ ربی می کہاس کے کان میں بانسری کی آواز بردی۔ کوکل کے نواح اور شاہبان آ باد والیسی کے سفر جل اس نے کئی بار بدآ وازی می مر بانسرى كى آواز من جوسرورآج تفاوه يهلي بعى ندتها\_اس نے محسوس کیا کہ اس سے ول کا ورد وسوز بانسری کے سروں میں سا کیا ہے۔

قاقلہ شا بجہان آ بادے لا ہورے کے روانہ ہوا تو مغلانی بیم بھی قافلہ کے ساتھ تھی۔ جب مغلانی بیم زیر حراست قیدی کی حیثیت میں شاہجیان آباد میں واحل هو في تقى تو اس ونت قا فله كنا بيكم كا تفار علم اس كا تقاء خادم اور کنیریں اس کے تھے، سوار اور پہریدار اس کے تھے، آج قافله مغلانی بیم کا تھا، عم اس کا، سردار اس کے، كنيري اورخادم اس كے تصاور كنا بيكم اس كى ايك كنير معی اور شاہجہان آبادے لا مور جاری می۔ جہال سے مغلانی بیلم قید موکرآئی تھی اس نے بھی ممان بھی نہ کیا تھا كدايا بمي موسكا ہے آ مے جل كركيا موسكا ہے؟ اس نے سوچ سے نجات مامل کرنے کے لئے فیے کا پردہ ہوری طرح مٹا دیا اے محسوس موا فلک سے زیمن تک پھیلا اندمیرا اس کا مقدر ہے، اس اندمیرے میں بندراین کے جوگ کی بانسری کی تے میں اس کا کات کا

مغلانی بیکم کی صاحبزادی وقار بیکم بھی اس کی ہم سنرتھی، اس کا تو آ زادی کا سنرتھا۔ قید سے کھر کا سنر شريك سفر خدام كنيري ملازم سب لا مور جارے تھے، اين كمرول كى طرف بيكم كجعة فاصلة قافله كيساته ربى اور پھر بادشاہ معظم کی لفکرگاہ کی طرف چلی می تھی۔ قافلہ لا ہور پہنچانے کا فرض ملک قاسم کوسونپ دیا حمیا تھا جواہیے گاؤں جارہا تھا۔ اس کے ساتھی خوتی منارے تھے، کھر جانے کی خوشی کے

قاسم اسين ساتھيوں كے درميان بيشا بانسرى بجاتا ر ہا اور وہ بستر میں آئیسیں بند کئے سنتی رہی، اپنی کتاب حیات کی ورق کروانی بھول گئے۔

احد شاه ابدالی کی تشکرگاه میں مغلانی بیلم بھی ابھی تك اين في من جاك ري مى -سر شام عاد الملك نے اس کے حضور حاضری وی تھی۔اس کے بعد افغان وزیراعظم شاہ ولی خان بھی آئے تھے۔اس مجع باوشاہ معظم خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے مزار پر حاضری کے کئے مجئے متھ، جہال انہوں نے نذرانہ پیش کر کے جاور

" حضور کے ارشاد کے مطابق ہم نے عماد الملک کو معاف کردیا اور شہنشاہ مند کی ورخواست کے باوجوداے سر الہیں دی'۔ بادشاہ معظم نے درگاہ کے سجادہ تشین سے رخصت ہوتے ہوئے کہا تو اشاہ ولی خان اور ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

''نواب قمرالدین مرحوم کی بیوه شولا پوری بیکم خواجه کی عقیدت مند ہیں نواب مرحوم بھی زندگی بجرخواجہ کے حضور حاضری دیتے رہے، ہم بیکم صاحبہ کی ورخواست پر حضور سے سفارش کرنے برمجبور تھے۔" سجادہ تشین نے سفارشي عريينه لكعنے كى وضاحت كى \_

" مابدولت حضور كالحكم ثال نه سكے ورند عماد الملك کے گناہ اتنے تھے کہ اسے تی بارسزاوی جاتی تو بھی کم

وردسا كيا ہے۔

محی ۔ 'ابدالی نے کہا تھا۔

"خواجه حضور مجرمول كومعاف كرنے اور اصلاح كا موقعہ دینے پر زور دیتے رہے۔ ہمیں یفین ہے کہ عمادالملک ای اصلاح کر کے ہماری سفارش کی لاج ر کھےگا۔ "سجاد ولشین نے جواب دیا تھا۔

مغلاني بتيم جانتي تمكى نهشاه ولي خال كوعم تغاكه جس عریفنه کو پر حکر بادشاه معظم نے عماد الملک کی جان بحثی کی محمى اورر بإنى كاعلم ديا تغا، وهكس كي طرف سے تغالبواب شولا پوری بیم نے سر بمبرعر یضہ سرفراز خان کے ہاتھ بھیجا تعاجواس نے شاہ ولی خال کے ذریعہ سے بادشاہ معظم کو بیش کردیا تھا۔اس عریف کے اثرات برعماد الملک سمیت سب جمران تنے اور اب تک یمی جھتے تنے کہ وہ عریف نواب شولا بوری بیم کی طرف سے تھا اور بادشاہ معظم نے ان کی شرافت اور بزرگی کالحاظ کر کے عماد الملک کومعاف كركے رہا كرديا تعاليكن بيمعلوم كركے كدوه عريضه درگاه حعرت بختیار کاک کے سجادہ تھین کی طرف سے تھا اور سجادہ تھیں شولا ہوری جیم کا اس قدر احر ام کرتے ہیں، سب کو جرانی ہوئی، وہ سو چنے کی کہ اگر نواب شولا پوری بيكم اييخ بيثي انتظام الدوله كووز ارت عظميٰ يربحال ركف کے بارے میں حضرت خواجہ بختیار کا کی کے سوادہ تھین سے سفارتی عریضہ لانے میں کامیاب ہو تنیں تو عمادالملك كو پر سے وزیراعظم بنوانے كا ان كا بروكرام مشكل موجائے كا۔شاه ولى خال كے جانے كے بعد بيكم نے سرفراز خان کو بلایا۔

وجموات اورسوار تیار رکیس ہم ایک اہم مراسل وزيراعظم خان خانال كى والدومحر مدكوم بنجانا جاست بي، طلوع آفاب سے پہلے مراسلہ البیں مل جانا جا ہے"۔ "حنور کے علم کی عمل ہوگی"۔ مرفراز خان نے سر

جمادیا۔ بیم کی سے لیک لگا کرشمدان کے قریب ہو گئ

کنیزنے سنہری قلمدان کھول کریاس رکھ دیا۔ بیکم نے قلم الماكرد يكما اورلكمنا شروع كرديا-القاب وآداب كے بعداس نے لکھا۔''حضور کو بیہ جان کر لاز ما دکھ ہوگا کہ ا ہے جس فرزند کی زندگی بچانے کے لئے حضور نے سجادہ تعین حضرت قطب الدین بختیار کا کی سے بادشاہ معظم كے لئے عربینہ حاصل كيا اور اسے معافى ولوائى تھى۔ حعرت کے لخت ِ جگر اور ہمارے جمائی محترم وزیراعظم سلطنت ہندوستان نواب خان خاناں انتظام الدولہ نے اے مل کرانے کے لے بادشاہ معظم تک ایک عربینہ كنجايا ب- تبحضوركوبيدكم مواقفا كدخون يرخون كفل كالزام آئے گا، ہم خوداس عربفدے آگاہ بيں - جرت بور کے جات حکمران سورج ل کی طرف سے بیعر بین خان خاناں کے توسط سے بادشاہ معظم کے حضور پہنجا ہے۔ جب تک ہم نے تقدیق نہ کر لی ہمیں یقین نہ آتا تھا کہ نواب انظام الدولہ جن کی عزت کے تحفظ کے لئے عمادالملك في بادشاه معظم سے درخواست كى مى اورائيس فکنے پر چرمانے سے بجایا تھا۔ وہی خان خاناں عمادالملك كوفل كرانے كى درخواست ميں فريق ہو كيتے ہیں۔ عماد الملک نے خاندان کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لئے جو چھ کیا اور حضور کی اس خاومہ نے جو کوششیں كيس وه حضور سے تحقی نہيں۔ باوشاه معظم نے ہاری درخواست کے بغیر بی سورج مل کا عربینہ خارت سے مستر د کردیا۔ ہم صرف حضور کی اطلاع کے لئے بیر بینے لكورب بي تأكد حضور خائدان من فساد كا تدارك كر عیں۔ ہم نے بادشاہ معظم سے درخواست کی ہے کہ وہ عمادالملك كوفقدهار بلواليس اورسلطنت مندك بارك میں اس کے جربہ اور علم سے فائدہ اٹھائیں۔ بادشاہ معظم نے این وزیراعظم شاہ ولی خال اور شغرادہ تیورشاہ سے محوره كرنے كا وعده فرمايا ہے۔ ہم يغين ركھتے ہيں كه

حضور جاری اس کوشش کو اصلاح کے حوالہ سے دیکھیں

ك '-مغلاقى بيم نے مبرلكا كرمراسله بندكيا اورسكرانى، نواب شولا پوری بیم کے ذریعہ ایک طرف اس نے خان خانال کوخروار کردیا کہ وہ اور عمادالملک ان کے ذریعے سے ملنے والے سورج مل کے عربیند کے مندرجات سے آ گاہ بیں اور دوسری طرف اس نے عماد الملک کو قند حار کے جانے کی درخواست کی خبر کے ذریعے الہیں یقین ولا یا کہ عمادا ملک کے پھر سے وزیرِ اعظم ہندوستان بنائے جانے کا کوئی امکان جیس اسے یقین تھا کہ اس مراسلہ اور اطلاع کے بعد خان خاناں مطمئن ہوجائے گا اور نواب شولا بوری بیکم اس کے کسی منصوبہ میں شامل جیس ہوگی۔

مندوستان كاموسم اورجمي كرم موكميا تما اور افغان جلد از جلد واپس افغانستان جانا جائے تھے۔ انہیں محرول سے لکے چو ماہ سے زیادہ ہور ہے تعے مراحمہ شاہ ابدالی اجی تک ہندوستان کے معاملات سے مطمئن جبیں تھے۔شا بجہان آباد کے علماء اور امراء نے جس مقصد کے کئے انہیں بلایا تھاوہ بورانہیں ہوسکا تھا۔وہ شاجہان آباد کے امراء اور دربار ہوں کے روپ سے سخت ماہوں تھے جنہیں کفر کے طوفان کا کوئی احساس نہ تھا اور سب ایک دوسرے کو نیجا دکھانے کی سازشوں میں معروف تھے۔ علاء کے ایک بوے طبقہ کی اب بھی خواہش می کہ بادشاہ معظم معل شہنشاه كوتخت سے اتار كرخودشهنشاه مندوستان و افغانستان بن جائيس-شابجهان آباد من قيام فرمائيس اور مرہداور جاف طوفان کورو کئے کے لئے جہاد جاری ر ميس مر بادشاه مندوستان ير قبضهيس كرنا جاستے تھے. مفتی ہند نے بادشاہ معظم کوعلماء کی اس خواہش سے آگاہ كياتو انبول في جواب ديا فقا-" بممسلمانان مندوستان كوكفر كے غلب يائے آئے تھے، يمال قيام كى مارى بعی خواہش نہیں'۔ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے مزار پر ماضری

سے واپس آتے ہی باوشاہ معظم نے واپسی کے سفر کا سامان باند منے کا حکم دے دیا اور شاہشاہ ہندوستان عالمكير ثانى كواين اراده سے آگاه كرديا۔ دوسرے روز شہنشاہ اینے بیوں اور وزراء کے ہمراہ بادشاہ معظم سے الوداعی ملاقات کے لئے ان کی تشکرگاہ میں تفریف لائے۔ بادشاہ نے شغرادہ تیمورشاہ کو علم دیا کہ وہ الشکرگاہ ے نکل کراہیے سسر کا استقبال کریں۔ وزیراعظم شاہ ولی خان اور افغان افواج کے کماندار جہان خال بھی ان کے

افغان لفکرگاه میں شہنشاه مندوستان کا شاندار استقبال کیا گیا، بادشاہ معظم نے شاہی خیمہ گاہ کے دروازے پر البیں خوش آمدید کھا۔ خیمہ شاہی میں بادشاہ معظم اورشہنشاہ کے درمیان بات چیت میں افغان سردار اورامراء بھی شریک ہوئے۔" مابدولت کی خواہش ہے کہ حضور نے متھر ااور کوکل ہے جن فوجیوں اور غیر فوجیوں کو جنلی قیدی بنایا ہے ان ہر رحم فرمایا جائے اور البیس رہا كرنے كاعلم صاور فرمايا جاوے "۔ شہنشاه عالىكير ثاني نے احمد شاہ ابدالی سے درخواست کی۔

بادشاہ نے فوری طور پرسب جنگی قیدیوں کی رہائی كاهم صادر فرمايا

عالمكيرانى نے اس برخوشى كا اظمار كيا۔

''مابدولت کی خواہش ہے کہ حضور خان خاناں انظام الدوله كووز ارت ملمى كے منصب ہے الگ كرديں اور عماد الملك كو پرے وزیراعظم كے منصب پر بحال كر دیں۔" احمد شاہ ابدالی نے عالمکیر ٹائی کے مزید کوئی خوامش ظاہر کرنے سے پہلے اپی خواہش ان کے سامنے

رکھدی۔ عالمگیر ٹانی کے لئے بیشم تھا جس کا مانا ان پر واجب تھا، انہوں نے بظاہر خوشی سے بادشاہ معظم کی خواہش کے احرام میں وہیں انتظام الدولہ کووز ارت عظمیٰ

ے الگ کر کے عماد الملک کو وزیرِ اعظم بنانے کا اعلان کر

بادشاه نے اپی طرف سے عماد الملک کوخلعت عطا كرنے كاعم دے ديا۔

عمادالملك نے خلعت وصول كركے بادشاه كا اس كرم كے لئے شكرىياداكيا اور شہنشاہ سے وفادارى كاعمد

و شہنشاہ ہندوستان کا کرم ہے کہ انہوں نے تہاری خطائیں معاف کر دیں۔ مابدولت امید رکھتے ہیں کہ تمام شہنشاہ عالی جاہ کے ہمیشہ شکر گزاراورممنون رہو کے اور مامنی کی غلطیاں وہرا کر ہاری نارامکی کے اسباب بدالميس كرو كے"۔ احمد شاہ ابدالي نے اس كو محورتے ہوئے کہا۔

عمادالملك في سر حليم فم كرت موسة باوشاه معظم كے عم ير عمل كرنے اور شہنشاه مندوستان سے امور سلطنت میں رہنمائی حاصل کرتے رہنے کا یقین ولایا۔ امراه اوروزراء نے عماد الملک کومبار کہاددی۔

مغلانی بیم نے ایک بار پرشینشاه مندوستان کو نیا وكما ديا تعارشبنشاه عالمكيرثاني صرف شهنشاه بي بيس تعي بادشاه معظم كے فرز تدعور يز كے سرجى تھے۔ عالمكير ان کے ساتھی فنرادے وزراء اور امراء اس فیلے پر بہت بریشان ہوئے۔ وہ مغلانی بیم بر بادشاہ معظم کی نوازشات پر جران رہ محے۔ بادشاہ معظم نے اسے عل مغرر كرده وزيراعظم مندوستان انظام الدوله كوالك كروا كربيكم كاى دامادكو كارس وزيراطهم بنوا ديا تعاجس نے پنجاب پر تبعید کر کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی اور جے شہنشاہ عالمير انى امراء وزراء اورعلاء كوئى بھى اس منعب يزيس ويكمنا جابتا تغا-

احمدشاه ابدالى نے تجيب الدولدكوشا بجمان آباد كے

كداكر أنبيس عماد الملك ك بارے بس مسي متم كى شكايت موتو وہ نجیب الدولہ کو اس سے آگاہ فرماویں۔ نجیب الدوله كواصل مين عماد الملك بربادشاه كاطرف عيمران مقرر کیا حمیا تھا۔ ہندوستان کے مرہشداور جاٹ سب تجیب الدوله کے جانی وحمن تھے اور عماد الملک کے حامی تھے۔ نجیب الدوله ستعبل کے خطرات اور جاث اور مرہشہ حكمرانول كالرادول كالمهراشعور ركمتا تغا اورعماد الملك کی مخالفت کرتا رہا تھا۔ بادشاہ معظم کواس پر بہت زیادہ اعمادتها، وواس كى قدركرتے تصاور ميدان جهاد بيساس كم مورول يرحمل كرتے رہے تھے محرميدان سياست میں مغلانی بیم نے ان سے بھی بازی جیت لیمی ،ابدالی كواس كااحساس تغايه

ا كلےروزاحمرشاہ ابدالي لا موركے لئے علے تو نجيب الدوله اور عماد الملك سونى بت تك شاى للتكر كم ساتھ

شابجہان آبادے باہروزیرآباد کے میدان میں الجمي تك فو في خيے نصب تنے، يہ نجيب الدوله اور روميله سرداروں کی فوج کے تھے۔ سوئی بت سے عماد الملک اور تجیب الدولہ اپنے اپنے دستوں کے ساتھ والی لوٹے تو عماد الملك سيد مع شاجهان آباد على مجئ اور نجيب الدوله الي فوج اور روسيله ساتعيول من واليس آ محية عمادالملك كو پحر سے وزیراعظم اور نجیب الدوله كو افغان بادشاه کاخصوص نمائده مقرر کرنے کی خبر ہر جکہ پہنچ چکی تمتى \_ نجيب الدوله كے ساتھى روميله سردار عماد الملك كے تقرر پر افسردہ مے۔ نجیب الدولہ کے نیمے میں جمع وہ حالات كاجائزه كے رہے تھے۔

"شهنشاه مندوستان مجی ویی وزیراعظم مجمی وی بحرت يوريس وعى سورج فل اورجنوب مي يهلے والے مربد سرداروں کی حکومت بادشاہ فقدهار کے جہاد کا وربار میں اپنا نمائندہ مقرر کر کے شہنشاہ ہندوستان سے کہا مسلمانان ہندکو کیا فائدہ پنجا"۔ ایک سردار نے نجیب بنفتے ہوئے کہا۔

"م خوش میں کہ اس آ زمائش میں آپ جارے ساتھ ہیں'۔ اس نے ملک سجاول کو مخاطب کیا۔''اور مارے دکھے پر دھی ہیں، ہم نے زعد کی میں بہت آ زمانش ویلمی بین اور محسوس کرتے بین کہ بیآ زمائش بے کڑی ہوگی"۔

" خداحضور کو دشمنول کو جالوں سے محفوظ رکھے"۔

مك جاول كے بجائے سرفراز خان نے جواب دیا۔ " پہلے جب بھی ہم برآ زمائش آئی احدثاہ ابدالی نے ہارے دکھ کواپنا دکھ جانا لیکن اس پار دہ بھی ہارے د کھ کوا بنی کامیانی مجمیں سے''۔ بیکم شجیدہ تھی۔''شہنشاہ اور امراء شہا بجان آباد نے ہارے ظاف سازش میں نجیب الدوله كوجمي شامل كراياس كتے جميس عماد الملك سے بعى كونى اميديس لكانا موكى"\_

"جم نے محسوں کیا ہے کہ شاہ ولی خان اس تصلے پر خوش میں '۔ ملک سجاوک نے رائے دی۔

"جم جانع میں شاہ ولی خان اس فیصلے پر خوش تہیں ہوسکتا جہان خان اس سازش میں شامل ہے اور جہان خان ہیشہ سے شاہ ولی خان کے لئے ول بعض آلودر كمتائ - بيكم تے جواب ويا۔

"بادشاه معظم نے شاہ ولی خان ہے حضور کومراسلہ لکھنے کا علم دیا ہے چندروز میں ان کا ایکی بھی چینچنے والا ہے'۔ سرفراز خان نے بتایا۔

''شاہ ولی خان ہادشاہ کا فیصلہ قبول کرنے کے بارے میں بی مراسلہ بیج کا اس کئے ہم جھتے ہیں ۔ كا اللي كني سے يہلے ہم لاہور سے رفعت ہو

المم لا مورے رخصت موجا تیں "-س كرمرفراز خان اور ملک سجاول نے ایک دوسرے کی طرف ویکھا جے ہے جورے ہوں۔" کمال کے لئے رفصت ہوتا ہے، الدوله سے پوچھا۔

"سردار! آب نے کوشش کی ہم بھی جب تک جان ہے مسلمانوں کے تحفظ کی کوشش کرتے رہیں کے لیکن اگر ہم ندر ہے تو اپی نسل کو بتا دینا کہ ہم نے ایک خاتون سے فکست کھائی تھی۔خدانہ کرے ہندوستان کی مغلیرسلطنت برباد موئی تو اس کی ذمه دارمظانی بیلم مو كى "- نجيب الدوله في شندى آ وبمركر جواب ديا-

ان كے كمور بينے من شرابور تنے، لكا من كميني عی وہ سواریوں سے کود مے۔ خدام نے آ کے بدھ کر لكا بين تقام ليس اور كموزوں كواصطبل كى طرف لے جلے۔ " بیلم حضور کو اطلاع دو'۔ سرفراز خان اینے کرے کی

خادم بھا کتا ہوا کیا اور ای رفتارے واپس آ کیا۔ " بيكم حضور فتظرين -

اسر قراز خان نے ملک سجاول کی طرف و یکھا " قاسم ہارے ساتھ رہے گا"۔

مكك سجاول خاموش ربا-

وہ تینوں بیلم کے دیوان خانہ کی طرف جل دیتے کسی نے کوئی لفظ جیس کھا۔

وروازے پرمیال خوش فہم نے انہیں جمک کرسلام كيااور يرده بثاديا-

مغلانی بیم گاؤ کلیے سے فیک لگائے بیٹی تھیں، انہوں نے جمک کرسلام کیا۔

بيم نے بیٹے بیٹے سلام کا جواب دیا۔" ہم آپ کو و کو کرخش میں مرآب کے چرے بتارے ہیں کہ آپ کے ماس کوئی خوشی کی خرمیس '۔اس نے خادمہ کومشروب

لانے کا علم دیتے ہوئے کہا۔ در جمیں افسول ہے کہ ہم اپنے چروں پر نقاب جیں مین سکتے"۔ ملک سجاول نے بیلم کے دا میں نصب پر

بيم اورسر فراز خان كيلول يرجمي مسكراب ميميل منی، ماحول جو کافی سنجیدہ تھا خوفشکوار ہونے لگا۔ " ہماری خواہش ہے کہتم بندرابن کے جو کی کی بانسری کے علاوہ اپنی راوی والی بانسری بھی لے آؤ۔ هاري بيثيال كنا بيكم أوروقار بيكم بانسرى من كراداس نبيس

نے تو البیں جادو کر دیا ہے'۔ بیم نے مسکراتے ہوئے

ہوں کی+۔ شاہجہان آباد سے لاہور کے سفر میں قاسم

" مجے امید ہے کہ ایک ڈیڑھ ون میں قاسم اپنی بانسریوں کونے موتیوں سے سجالے گا''۔ ملک سجاول نے قاسم كى طرف د كيدكركها-

قاسم نے سر جھکا دیا۔

"جمیں امید ہے کہ قاسم نے بادشاہ معظم کی عطاء كردوسيع كيمونى بانسرى كالزيون من بيس يرودي ہوں کے۔اس کے لئے ہم سے موتی متکوار میں سے" بیلم نے معنی خیز نظروں سے قاسم کی طرف و یکھا۔ آواب کی رسم اوا کر کے وہ تینوں کمرے سے باہر

شنرادہ تیورشاہ پنجاب کے حالات سے پریشان تما، احمد شاہ ابدالی نے افغانستان والیس سے پہلے اپنے ہندوستانی مقبوضات اس کے سپردکر سے بدایت کی تھی کہ وہ جلد از جلد نظم مملکت بحال کرے۔ پادشاہ اپنی فوجوں کے کماندار جہان خان کو مجی شنرادے کا نائب اور سے سالارمقرر کر کے لا ہورجھوڑ کئے تھے ان کی کوششوں کے یاد جودسکموں کی سرمنی برحتی جارہی تھی۔ جہان خان کے ياس مرف بعدره بزارفوج متى جبكه سكم جب ما يتحتي عاليس بزارك جفے جمع كر ليتے تھے اور مختلف علاقوں میں ان کے بہت سے جتے وار الگ الگ کارروائیوں م معروف رہے تھے۔ تیمور شاہ اور جہان خال دونوں

شاہجہان آباد سے واپسی پر انہیں انک جانا پڑا تھا، اب کہاں جانا ہوگا''۔ انہوں نے ایک دوسرے سے یو چھا۔ " ہم خود بادشاہ معظم سے درخواست کرنا جاہے بیں اس کے لئے ہمیں قد حارجانا ہوگا"۔ بیلم نے سرفراز خان کی طرف و کیمتے ہوئے کہا۔"ہم امپدکرتے ہیں کہ ہم بادشاہ معظم کو یہ فیصلہ بدلنے پر آ مادہ کرلیں مے''۔ سرفراز خان نے سرحتلیم فم کردیا۔ ''شاہجہان آباد سے واپسی پر بھی آپ مسلسل سنر

میں رہے، ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے مرآپ کا ساتھ ہونا لازم ہے'۔ بیٹم نے ملک سجاول کو مخاطب کیا۔ " قاسم کی کمی تو محسوس ہو کی مرحو کی اور لاہور کے معاملات کے لئے اس کا یہاں رہالازی ہے"۔ ملك سجاول كى خاموتى ان كى رضا جى كى \_

"ہم برسول سے یہاں سے روانہ ہول سے ہمیں اميد ہے كدآ باس وقت تك ملك بور كے معاطات فيا كروالي آجاتي كي -

"يقيتا" \_ ملك جاول نے اس سے زيادہ محمدنه

"ہم نے آپ کے لئے محوث تیار کرنے کا عم دیا ہے۔آپ کے محور وں کوآ رام کی ضرورت ہے، انہیں يبيل چوڙ ديں۔

" شکرید!" مک جاول نے روائل کے لئے مڑتے ہوئے کیا۔

"قام كے جواب كے ہم الجى خطر يں" - يكم نے قاسم کی طرف و یکھا۔" ہم جاہے ہیں ہاری والیی كسآب ويلى كيوال بنا قول كريس"-

"حضور کی خواہش ان کے لئے علم ہے"۔قاسم کی بجائے ملک سجاول نے جواب دیا۔ "حضور! اسے بندراین کے جوگی کی بانسری ساتھ لانے کی اجازت

"جعنور کی اجازت ہوتو ہم تیز رفتار سوار دیتے بھیج كر بيكم كو كرفار كر كے واپس لا سكتے ہيں'۔ جہان خان

نے اجازت جاتی۔ ''ہم نے پہلے بیٹلطی کی کہ بیٹم پر محران مقرر نہ کئے اب ہم اسے گرفتار کرنے کی علقی کے حق میں جیس، اس سے بادشاہ معظم کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا''۔ تیمور شاہ نے مجھ سوچ کر کہا۔

"آ دینہ بیک نے اہمی تک حضور کی اطاعت کا اعلان بیس کیا۔ بیٹم صاحبہ کی طرف سے دوآ بہ اور تشمیر کی حاکمیت کی سند وصول کرنے کے بعد سے وہ مائل سرتھی ہے۔حضور اور دین کے باغی سے بیٹم کا تعاون بادشاہ تعظم ہر کز پہند مہیں فرماویں کے'۔سیدرجیم خال نے

''ہم آ دینہ بیک کو اطاعت پر مجبور کر دیں گے، اس نے اپنارویہ تبدیل نہ کیا اور دربار لا ہور میں حاضر ہو كراطاعت كاعلان ندكيا توجاري فوج دوآ بدجالندهراور آ دینہ بیک کی فوج کو نابود کر دے گی'۔ تیمور شاہ نے

"وہ ظہار کرنا جا ہتا تھا کہ مغلانی بیکم کے آ دینہ بیک سے ل جانے سے وہ خوفز دو تیں۔

"آ دیند بیک نے وزیراعظم ہندوستان سے ل کر بادشاہ کا بل وقندھار کے خلاف بعناوت کی ،ان کے صوبہ پنجاب پر قبضه کیا اور جب بادشاه معظم مرہٹوں اور جاٹوں كے خلاف جہاد كے لئے آئے تو ان كے حكم كے باوجود ان کے ساتھ شامل مبیں ہوا بلکہ باغیانہ روش اختیار کی جو اب تک جاری ہے۔ پنجاب میں سکسوں کی سرکشی اور بدانظامی کے اہم سبب آ دینہ بیک کے اپنے مخبرنے تیور شاہ کے روبرو آ دینہ بیک کی اصلیت عان کر دی محر مغلانی بیلم کے بارے میں کھے کہنے ہے وہ اب بھی پر ہیز

منجاب اور مندوستان کے حالات سے واقف نہ تھے۔ان کے پاس رو سیاور پنجاب کے حالات سے آگاہ مشیروں کی بھی کی تھی۔ تیورشاہ نے خواجہ عبیداللداور خواجہ مرزا خان کوفوجی عہدے دے کراینے ذاتی مشیروں میں شامل كركيا-خواجه مرزا خان جهان خان كو پسندتهيں كرتا تھا جو اسے گرفتار کر کے قندھار لے حمیا تھا۔ جہان خان خواجہ مرزا خان کی سازتی فطرت اور پنجاب بر حکرانی کی خواہش سے واقف تھا اور اس پر اہم معاملات میں اعتاد كرنے كے لئے تيار تبيں تھا۔سيدرجم خال نے اس كشيدكى سے فائدہ اٹھايا۔ منجاب كے حالات كاعلم اور سيد بهكاري خان جيسے منتظم اور كما ندار سے قريبي تعلق اس كاسرمايه تنص لوك اكرچه به كاري خان كوبمول ع يخ تنه ليكن حكران طبقے اور امراء میں ان کی ملاحیتوں کی یادیں الجمى يافى معيل - تيمورشاه كالمورآت عى سيدرجيم خان مجعى لامورآ محيا تفااور بارود خانه كے قريب مكان حاصل كركے اپنا حلقہ قائم كرنے كى كوشش كرر ہا تھا۔ وواب بھى آ وینه بیک کی ملازمت علی تفاجس نے اسے دربار لا ہور سے خبریں حاصل کرنے کو بھیجا تھا۔ اس کا ذکر تیمور شاہ کے دربار تک پہنچا تو اس نے اسے بھی اپنے مشیروں میں شامل كرليا\_ اس طرح آدينه بيك كالمخرحاكم منجاب فنهراده تيمورشاه كامعتدمشير بن كمياجي اب تك يادتها كه مسطرح مغلاني بيكم كي علم يركنيرون في سيد بعكاري خان کو جوتے مار مار کر ہلاک کردیا تھا اور بیکم نے اس کی لاش نخاس میں پھینکوا دی تھی وہ مغلانی بیلم سے بھکاری خال کے قتل کا بدلہ لینا جا ہتا تھا۔مغلانی بیم کی قندهار کے لئے روائلی کی خبر ملتے ہی وہ قلعہ پہنچ حمیا اور تیمورشاہ کو بیم کے بیم کوٹ سے فرار کی خردی۔

تيمورشاه نے جہان خان كوبلوايا۔ "جميس معلوم موا ہے کہ بیکم صاحبہ لا ہور سے فرار ہوگئ بیل '۔اسے خدشہ تھا كر بيكم شوالك كى پهاريوں ميں آديند بيك سے نہ جا

"آوینه بیک مکاریمی ہے اور غدار بھی ہم اے ضرور سزا دیں مے۔' نوعر شغرادے نے پر جوش انداز

حضور اجازت دیں تو مغلانی بیم کی محرانی کا اہتمام کیا جائے تا کہ اس کی منزل اور ارادوں سے حضور ۔ آگاہ رہیں'۔ جہان خان نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے تجویز چین کی۔

"اس کے لئے اجازت کی ضرورت میں مرف احتیاط کی نمرورت ہے۔ہم بیکم صاحبہ کے اوب واحر ام کے خلاف مجھ برداشت جیس کریں گے'۔ تیور اونے

سيدرجيم خان اورجى عماط موكياء اسا ندازه موكيا كربيكم سے بدلا لينے كے لئے استعماط اور وسيع منصوبہ

الهم جاہے ہیں کہ آ دینہ بیک کو دریار لا مور میں حاضر ہونے كاحكم ديا جائے اور اكر وہ حكم عدولى كرے تو اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ جاری طرف سے مراسلہ اور فوجی تیاری بیک وقت ہونا جا ہے تا کہ ہاتی ناظموں کو عبرت حاصل مواوروه جان لیس کداب کونی نری میس برنی جائے گی'۔ تیمورشاہ نے علم دیا۔

جہان خان نے ان کے علم پرآ دینہ بیک کے لئے مراسلہ تیار کروائے مغلائی بیلم کی محرائی کے کئے وستہ معین اورفوجی کارروائی کے لئے احکامات جاری کرنے کا

بیلم نے شاہرہ کے سامنے سے دریا عبور کرنے کی بجائے راوی کے ساتھ ساتھ اور جا کراجنالہ کے سامنے ے دریا کے باراتر کر سالکوٹ سے موکر قد حارجانے کا راستہ اختیار کیا۔ وہ کوجراتو الداوراس کے کردوتواح میں

سر كرم سكه جنتول سے في كر لكانا جا ہى تھيں۔ بيكم كے اجتالہ کی طرف سفر کی بناء پر ہی سیدرجیم خان کو اس کے آ دینه بیک کی طرف فرار کا شبه مواقعا۔

بیم کا قافلہ راوی عبور کرنے کے لئے تشتیوں کا انظار كرر باتعاكه جهان خان كيسوارون كادستهمي وبال ملکے حمیا۔ سواروں ن بیلم اور ان کے قافلہ کو راوی یار اترنے میں مدد دی اور بتایا کہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ راماس کی طرف جارہے ہیں تا کہ سکسوں کی سرکرمیون کا جائزہ لے سلیں۔اس دستہ کے کماندار نے واپس آ کر جہان خان کواطلاع دی کہ بیلم بادشاہ معظم سے انساف كے حصول كے لئے قد حارجارى بيں تو اس كے لئے نيا

"بادشاه معظم نے بیکم کی ورخواست تبول کر لی تو امن کی بحالی مشکل ہو جائے گی۔" جہان خان نے تیور شاہ کو بادشاہ کے حضور عرضداشت سمینے کا معورہ دیتے

" بادشاه معظم نے جوں وکشمیراور دوآ بہ جالند حرک جا کیرکا بیم کے نام علم نامہ جاری ندکرنے کا فیصلہ بدی سوی بچار کے بعد کیا تھا۔ ہم جیس بھتے بیم یہ حکمنامہ جاری کراسیس کی ' - تیمورشاه نے جواب دیا۔

"بادشاه معظم نے آج تک بیلم کی بھی کوئی ورخواست مستر دلہیں گ'۔ جہاں خان نے خدشہ ظاہر

"ادشاه معظم نے بیم صاحبہ کو جا کیر دیے کے اہنے فیصلہ کے بعداس کی سنداس کئے روک کی کے حضور کو منجاب اور ہندوستان کے حالات کی اصلاح مطلوب ہے۔ انظای طور پر بیمشکل ہوتا کدسر ہند ہادے پاس ہواورورمیان میں دوآ بہ جالند حربیم کی طرف سے آ دینہ یک کے انظام میں رہے سکسوں اور آ دینہ بیک کے بہاڑوں کی طرف قرار اور روہی ہونے کورو کئے کے لئے

ول کی بستی

یقین سیجئے، جب کسی دِل میں کردار اور محبت کی طرف انقل اتحد جائے تو اس ول میں چھرمیس بچتا۔ کیونکہ محبت اعتاد کے سیلاب کا آخری پشتہ ہوئی ہے۔ اگر وہ بھی اعمادے ہیں ب ٹوٹ جائے تو پھرستی کوکوئی نہیں بچاسکتا۔ (دھیمرشنراد)

میدان جنگ کا ماہر ہے مرا تظامی میدان میں سے حاصل كرنا اس كے بس مس بيس موكا۔ پنجاب كے حالات اور معاملات کوفوجی طاقت سے سلحمانے کی اس کی کوششیں كامياب مبيس موريس اس كے اكر مقامى لوكوں كو انہوں نے ساتھ شامل نہ کیا تو ان کی ناکامی لازی ہے۔ اس نے آ دینه بیک کومشوره دیا که ده برگز در بار لا بهور میں حاضر نه ہو کونکہ تیورشاہ اور جہان خان کے اراد ے تھیک مبیں اس نے مغلانی بیم کے سفر فتد حار اور اس کی کامیابی کے امكانات كا جائزه كيت موئ لكما كه شهنشاه مندوستان ے لے کر ہند میں احمد شاہ ابدالی کے نمائندہ خصوص نجیب الدوله حالم پنجاب تیمورشاہ اور ان کے نائب جہان خان سب بیلم کے خلاف ہیں اور انہیں کسی علاقہ کی حکر مائی دیے کی خالفت کرد ہے ہیں، اس لئے عام رائے ہے ہے كدمغلاني بيكم فلدهارے خالى باتھ آئے كى۔ خط بند كركاس في ممرلكاني اور قاصد خاص ك سرد كرسوين لكاكه بدكتنا عجيب كميل في كدايك طرف وه خود بی مشور سے دیتا ہے اور دوسری طرف خود بی آ دینہ بیک کوان کی مخبری کرتا ہے کیا آ دینہ بیک مان لے گا کہ

اس کامجرشاه کا ہم ترین مشیرین چکا ہے۔

مغلائی بیکم کے لاہور سے روانہ ہونے کے تین ون بعد يرچه تويسول في احمد شاه ايدالي كواس كےسنر فندحارى خرى بادى كى \_ يساى ان كا قافلددر فيبر \_

محميراور جول كاسلطنت لاجوركا حصدر بنا لازم ب بادشاہ معظم کو ہماری مشکلات کا احساس ہے"۔ تیمورشاہ نے جواب دیا۔

" پنجاب کے حالات کی خرابی کے اسباب میں بیلم صاحبه کی امورمملکت میں مداخلت ایک اہم سبب ہے۔ان کی زوردار مخصیت اور کمزور حکومت کی وجہ سے کوئی مجی ناظم نظم بحال نه كرسكا\_اب بيكم اورآ دينه بيك مل محيح تو ہم کچھنہ کرعیں ہے، جہان خان نے بیٹم کے طرز حکومت اور دور حکومت کی طرف اشار و کیا۔

· شهنشاه مندوستان عالمكير ثاني امراء شاجمهان آباد اورنجيب الدوله نے بادشاہ معظم کے حضور اپنے عریضوں ميں بيسب باتيں الكيرى ميں \_ بيكم صاحب كى جاكير كى سند بادشاہ معظم نے ان سب وجوہ سے آگاہ ہو کر ہی روکی من 'تيورشاه نے جواب ديا۔

"وزيراعظم شاه ولى خان نے بميشه بيكم صاحبه كى حمایت کی ہے'۔ جہاں خان اتنا کمد کررک میا۔

''شاہ ولی خان بادشاہ معظم سے بیٹم کو جموں کشمر اور دوآ بدی حاکمیت کی سند جاری کرنے کی سفارش کر منے ہیں، ہمیں بتایا کیا ہے کہ سرفراز خال کی طرف سے ا تک می عرضداشت پی کرنے پروزیراطم نے اس پر مدردانه غور كا معوره ديا تقاعر بادشاه معظم نے شاہ ولي خال كامعومر قبول جيس كيا تما"- تيورشاه سلسل مغلالي بیکم کے دورہ قدمار کو اہمیت نہ دینے کی کوشش کررہے

قلعہ سے والی محر پہنچ کرسید رحیم خال آ دینہ بیک کے لئے مراسلہ تیار کرنے بیٹے حمیا۔ اسے دربار لا مور کی خروں اور سر گرمیوں کی اطلاع دیے کے بعداس نے لکھا کہ تیورشاہ نا تجربہ کارنو جوان ہے، وہ جلد از جلد اسين والدكو كحركر ك وكمانا حابتا بيداس كانائب جہان خان صاف ول اور تجربہ کار سیدسالار ہے، وہ

نکلا افغان سواروں نے ان کا استقبال کیا اور فتر حارتک ان کے ساتھ رہے۔ بادشاہ معظم کے حکم پر انہیں شاہی مہمان خانے میں مفہرایا حمیا اور ان ساتھیوں اور خدام کے لئے روز پندمقرر کردیا کیا۔ بیلم نے قند حار کینجے بی بادشاہ کے حضور حاضری کی عرضداشت پیش کر دی تھی کیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بیٹم کو حاضری کے لئے طلب نہیں کیا حمیا۔ بادشاہ کو تیمور شاہ کے مراسلہ کا انتظار تھا تا کداس کی روشی میں بیلم سے بات کر سکے۔شابی مہمان خانے کا سریراہ اور خدام ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کے باوجود بیٹم کا غصہ بڑر ہا تھالیکن انظار کے علاوہ مجماور كرنااس كيبس مين بيس تعاب

نویں روز جب شاہ ولی خال بیکم کوحضوری کے لئے لینے آیا تو اس نے اس انتظار اور سلوک پر نا کواری کا اظہار کیا۔شاہ ولی خال نے پادشاہ معظم کی مصروفیات کا بہانہ بنایا حالانکہ اےمعلوم تھا کہ تیورشاہ نے پناجب كے بكرتے ہوئے حالات كا آويند بيك اورمغلائي بيكم كو ذمه وارتمهرايا تفا اورلكما تفاكه أكردوآب جالندحربيم سپرد کردیا حمیا تو آ دیند بک کی سرتشی پر قابو پانامشکل ہو

احمد شاہ ابدالی نے اپنے دربار میں یوی خوتی سے بيكم كا استقبال كيا\_ سرفراز خان اور ملك سجاول بحي بيكم ے مراہ تے۔ البیں سرداروں کی تشتوں میں جکہ دی سمی، بیم نے بادشاہ کے مشفقاندروید میں بظاہر کوئی تبدیلی

البدولت وخرعزيز كواسيخ دربار بل وكيم كر سرت محسوس كرتے ہيں"۔ بيكم كى بجائے بادشاہ نے بات شروع کی۔"اور امیدر کتے ہیں کہ مارے مہاندار ہائی نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی خدمت میں کوئی کوتای تبیس کی ہوگی''۔ بلم نے آ داب کے اعماز عل سر جماتے ہوئے

کہا۔'' بادشاہ معظم کا اس کنیزیر ہمیشہ کرم رہا ہے،حضور عالی مرتبت کے مہماندار بائی کی مہمان نوازی سے ہم والپی کی راستہ بھولنا شروع ہو سکئے تھے''۔

بادشاه مغلانی بیم کے الفاظ سے معنی نہ نکال سکا۔ '' مابدولت آپ کے بھائی تیمورشاہ کے رماسلہ کے انتظار میں جلد آ ہے کو حاضری کے لئے طلب ندرک سکے'۔ انہوں نے بیلم رصاف طور پر واضح کرنا جاہا کہ جس مقصد کے لئے وہ حاضر ہوئی ہیں اب اس میں تیمورشاہ کا مصوره لازم تمار

"بادشاه معظم کی اس کنیزنے ہمیشہ حضور کی سلطنت کے مفاد کواوّل جانا، شنرادہ تیمورشاہ اور ان کی حکومت کا مفادہمیں سب سے عزیز ہے۔حضور کو اور شیزادہ کو اس بارے میں ہم سے بھی کوئی فکوہ نہ ہوگا''۔ بیکم جانتی تھی كه تيورشاه في مراسله من كيالكها بوكا-

"مابدولت کی سلطنت اور شنراده تیمور شاه کی حکومت آپ کی اپنی سلطنت اور حکومت ہے، آپ کواس كامفادع ير مونالازم ب- يادشاه في كما-

"بادشاه معظم نے اس کنیز پر لطف و کرم کرتے ہوئے دوآ بہ جالندهراور جمول تشمیراے عنایت فرمایا تھا۔ بيحضور كى مشفقاندروايت كے مطابق تماليكن مجمد مفسدوں اوردشمنوں کی سازش کی وجہ سے حضور نے اپنا کرم واپس لے لیا۔ ہم یہ درخواست لے کرحاضر ہوئے ہیں کہ اینے كرم كے سايد ہے جميں محروم نەفر مائيل اس سے حضور كاور بهار ب وحمن خوش مول كي"\_

وخر عزیز کے بارے میں ماہدولت وسمنول سے ہیشہ ہوشیارر ہے، ہم لا ہور میں آپ کے ہمائی تیورشاہ اور شا بجهان آباد من بين مماد الملك كو حكومتي حوالے كر عجية بم في سوحا خواتين خاند كے لئے تلم ومنبط حكومت طلانا محمن كام بي بيه جارادستور بحي بيس اب آب كوآ رام ے زعری گزارنا ہے۔ آپ کے بمائی کو آپ کے

معوروں سے مدد لیا ہے،آب کی برمبرورت بوری کران اس كا فرض ہے'۔ بادشاہ نے كسى كلى ليٹى كے بغير جواب

"بادشاه معظم نے ہمارے بھائی اور بیٹے کو حکومت سونب كرہم پركرم كيا۔ ہم اس كے لئے فكر كزار ہيں اور برامیداورعوض لے کرائے ہیں کہ جوعلاقے ہمیں عطا کئے مجے سے ان کی سند جاری کر سے ہم پر بھی کرم کیا جائے'۔ بیم نے باشاہ کے روبی میں تبدیلی محسوں کر کے عرض کیا۔" ہم امیدر کھتے ہیں کہ بادشاہ معظم کے دربار ہے ہم خالی ہاتھ والی جیس جا تیں ہے'۔

و مابدولت نے تیمورشاہ کو علم دیا ہے کہ آپ کے لتے مارے مقرر کردہ تمیں ہزار روپے سالانہ کے وظیفہ کو عن كنا بدها ديا جائے، ہم اميدر كيتے ہيں كہ ماري دخر اس پرخش ہوگی اور آرام سے زعر کی بسر کر سکے گی"۔ بادشاه نے اس وظیفہ میں اضافہ کردیا جس کی اسے اطلاع

" بادشاه معظم ال كنير كوايني دختر قرار دے يكے بیں اور ان سے علی جیس کہ عرض کزار کے خاعران میں وظیفہ لینے کی روایت جیل '۔مغلاقی بیلم نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ وظیفہ لیماان کے شایان شان جیس "بہوں اور بیٹیوں کے لئے وظیفہ مقرر کرنا قدیم شاعی روایت ہے، ہم آپ سے شاہانہ سلوک کریں كے "\_بادشاه نے جواب دیا۔

تدیم خاص کے اشارے پر خدام بیم اور ان کے ساتھیوں کے لئے تحا کف لے کر داخل ہوئے تو بیلم سمجھ می کہ بادشاہ اس بارے میں مزید مفتلو پندنیس کرتے اورعلاقے والی كرنے كا فيملہ والي لينے يرآ مادونيس انہوں نے شکریہ کے ساتھ تھا کف تھول کئے۔ بادشاه نے دعا کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ شاہ ولی خان بیکم کے ساتھ مہمان خانے تک میا۔

بیکم بہت افسردہ اور مایوس محیں۔شا بجہان آباد میں اسے امید محمی کداحد شاہ ابدائی پنجاب کی حکومت پھرے اے سونب دیں مے لیکن جب انہوں نے اندازہ کیا کہ ابدالی مندوستانی علاقول کے قلم کے استحام کے نام پراپنے بیٹے اور جرنیل کولا مور میں چھوڑ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے دوآ بہ جالندهراور جول تشمیری حکرانی برمبر کرایا تھا محراب اسے کوئی امید تظرمیں آئی تھی۔

احمد شاه ابدالي نه بي مغلاني بيكم كودوآ به جالندهراور جوں تشمیرعطا کرنے کی عرض داشت قبول کرسکتا تھا اور نہ ہی انہیں ناراض کرنا جا ہتا تھا۔اس نے شاہ ولی خال کوظم دیا کدوہ بیٹم کووظیفہ قبول کرنے پرراضی کرے۔

"بادشاه معظم كوايخ وعدے اور اعلان كا ياس نبيس تو ہم ان کا وظیفہ بھی ہیں لے سکتے۔ ہم وظیفے دیے والے بیں، لینے والے میں ہوتے"۔ مغلانی بیکم نے شاہ ولی خال کو جواب دیا اور واپسی کی تیاریاں شروع کر

شاہ ولی خال نے بادشاہ کو بیکم کے اس جواب اور روبد کے بارے میں چھیس بتایا۔

احمد شاہ ابدالی نے والیس کے سفر میں اسنے محافظ دستہ کے سواروں کو خیبر تک بیٹم کے قافلہ کے ساتھ بھیجا اور لا ہور میں جہان خان کومراسلدارسال کیا کہ وہ بیٹم کو وظیفہ تبول کرنے برآ مادہ کرے اور ان کے مقام ومرتبہ کا احزام کیاجائے۔

لا مور من موسم كرما شديد موريا تقاء كندم ك فصل ا شائی جاری می راوی می کشتیاں اجلانے والے ملاح دن مجر غلہ دریا سے اس طرف لاتے اور رات کو دیر تک استى كى چويال مى خوشى كے كيت كاتے \_موبديس اس کی مالت کافی بہتر ہوری تھی اور شرک کک منڈی میں کاروبارک تیزی کی دجہ سے ملاحوں کی آمرنی بور کی تی

اس کے باوجود کالو جب بھی رات کو چو پال سے واپس لوٹا تو قلعدی بلندنسیل کے اوپر سے شاہ برج کے طافحوں میں روشن شع دانوں کو دیکھ کرسوچتا وہ دن بھی لوٹیں ہے جب "آ دهمى روتى كاسوال ب بإبا" كى مدالكانے والا فقير پھر سے آئے گا اور اس کی معنی میں اشرفیاں تھا کر اند ميرے ميں عائب موجائے كا،اس كى بيوى نے كى بار اس سے پوچھا۔"وریاوں کے بایا خطر کہیں ناراض تو مبیں ہو محتے ہم ہے'۔ایک ثام جب وہ چویال میں پہنچا تو خری کدمغلانی بیم واپس آسٹی ہے اور اپنی حویلی میں مقيم ہے، اے بہت خوشی ہوئی اب بیکم صاحبہ جلد شاہ برج آ جا کیں گی اس نے اپنے ول سے کہا۔مغلانی بیکم کی بار حویلی می اور کی بارسیش کل واپس آئی می و و بیلم کے شیش کل میں واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔

"سنتے ہیں بیلم پر سے قلعہ پر حکومت کرنے آ رہی ہیں'۔ایک شام ایک ملاح نے دوسروں کوجرسائی۔ " بيزي مقدر والي مووي بيه بيكم بهي جب شاهجهان والے اے چرالے محے تو كوئى جان سكتا تھا كہ بھى والى

آویں کی '۔ووسرے طاح نے کہا۔

" كبوے بي افغان بادشاه تو آيا بى اسے واس لانے کوتھا، اب قلعہ بھی سونپ دے گا اسے ''۔ پہلے نے

الى بومس اضافه كيا-"اب تو آتی نه دکھائی دیں"۔ پوڑھے ملاح نے

نو جوانوں کی ہاتیں س کررائے دی۔ كالوكواس كى بات پيندنېيس آئى۔" دىكھائى كيول نە وی جوافعان اے شاہجان آبادے والی لائے ہیں،

قلعہ بھی لائیں ہے''۔

"مورك جب ماكم بنن كا لماح بدلنا جاب بي او سلے بن برسرکاری افسرمقرر کردیوے ہیں۔افغان بادشاہ في المور على المي السريجيج وي وه مظانى بيكم

اے مجمانے کی کوشش کی۔ بمرایک شام چوپال میں خرمیمیلی که بیم لا ہور سے کہیں چلی تی ہے۔

كالوكو ببت افسوس موااس في كى بارسوحا تفاكه سی روز وہ بیلم کوسلام کرنے جائے گا محرلہ ڈھونے سے اسے فرصت ہی نہل مل محی ۔

"بيكم كواب لا موركى موا راس نه آوے ہے"-بوڑھے ملاح نے بیلم کے جانے کے بارے میں س کر کہا۔"معلوم نہیں بے جاری کہاں دھے کھانے چلی

كالوكة جيم سينے ميں تيراز جائے۔"معلوم مبیں ہے جاری کہاں و محکے کھانے چلی گئی'۔ س کراس نے فیصلہ کرلیا کہ مجمع وہ تشخی ہیں چلائے گا اور بیٹم پورہ جا كربيكم كے بارے ميں معلوم كركے چويال والوں كا منہ بندكردے كا۔

جب حویلی کی ڈیوڑھی کے محافظوں کے کماندار سے اس نے کہا کہ وہ بیلم حضور کا بیٹا ہے اور ان کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہے تو وہ سکرادیا۔

"ہم سے کوتا ہی ہوا جو بیکم حضور کے ہوتے ہوئے

كما غدار مرحرايا اور محصوج كرحويل كاغدر جلا كيا يقوري دير بعدوه شهباز خان كيمراه والس آحيا " ہم كالو ك ستى جلانے والا، ہم كوبيكم حضور نے كوڑے مارنے کا تھم دیا تھا اور پھر کہا تھا آئے سے تم جمار ابیٹا ہے"۔ كالونے اسے و يمنے على كها۔

" شباز خان كوية وياد تعاكد بيكم عاليد في ايك ملاح كوكوز ب لكاف كاعكم ديا تعامر بينا والى بات ووبيس

"وه آ دمى روفى كا سوال والا بايا بمى بم كو جات ك لي تويهال بين جمود ع كي - يوز ع ملاح في بهم اليس خواج خطر عملا في العادا . كما تدار اور شهباز خان كوكالوكى بالتمس بهت وليب للیں، شہباز اے وہیں چھوڑ کر ملک قاسم کو اطلاع كرنے جلا كياتو كما عدار خواجہ خطركے بارے مل يوجھنے لكاركالونے جواب دیا۔"جم دریاؤں کے خواجد کی ہاتیں بنا کرائیس باراض ٹیس کر سکتے ،ہم اس کےراوی ہیں گئتی

ملك قاسم كالباس اور باتوں سے كالونے اندازه کیا کدوه کونی ترک یا افغان میں تو اس کا حوصلہ برح کیا۔ ملك قاسم بعي اس كى باتول من دلچين كين لكا اور دريا من پائی کی ممرانی ستی کے ایک پھیرے کے کرایہ اور آ مدنی كے بارے مل يو جينے لگا۔ جب اے يعين ہو كيا كه وہ راوی کا برانا ملاقاتی ہے تو وہ اسے اعدر لے حمیا۔ البیس ملاحول کے کیت سے بہت عرصہ موا تھا۔ قاسم کی فرمائش يركالونے اردكرود يكما اور بلندآ وازش كانے لكا مردانه اور زنانہ کے سارے ملازم کیت کی آ وازس کر وہاں جمع

كنا بيكم الي كرے مل ليل تنى اور كنيزس مانے پھما ہلا رہی می۔ وہ شاہجہان آباد کی شاہانہ زندگی کی یادیں ول سے تکال تو میں علی تھی مرزندگی کے نے حقائق سے کافی صد تک مجمونہ کر چک می مفلائی بیلم نے ملک قاسم کی بانسری بین گناکی دلچیں دیکے کراس کے ول من قاسم اس كا كاور اور وبال كى زندگى كى جودكش تصوير منانا شروع کی تھی۔ مناجیم کے دل کے کیوس پر کاس کے نعوش الجرناشروع موسئة تف بيلم قاسم كعلم اوراراده کے بغیرائے کنا کے قریب رکھنے کی کوشش کر دی تھی اس نے شاہمان آبادے قاسم کی محرانی میں اے لا مور بجیجا تھا اور قدمار کے سزے وقت اے حویل کا سربراہ منادیا، وہ ماہی تھی کہ گنا کے دل سے شاہجمان آباد اور وہاں کی یادیں وحل جائیں اور زعر کی سے کسی بھی مرحلہ میں اس کے شاہجمان آ یادوالی جانے اور پھرے وہاں

کے امراء کے حلقہ میں موضوع بننے کا امکان نہ رہے۔ احمد شاہ ابدالی نے گنا بیم کوعماد الملک سے دور رکھنے کے لئے بدخشاں بھیجے کا ارادہ ظاہر کیا تھا مرحنا کے پس منظر ک وجدے بیکم کوید پیندند تھا۔

ملاح کے گانے کی آواز کان میں پڑی تو گنا بیلم اٹھ کر بیٹھ تی۔ "معلوم کریں بیکون گارہا ہے"۔اس نے كنيركوهم ديا\_

كانے كا مطلب اس كے فيم كے مدود سے كافى يرے تفا مركانے والے كى آوازكى مضاس اور لوج اسے بہت بھلی معلوم ہوئی تھیں۔ کنیزنے واپس آ کر بتایا کہ راوی میں ستی چلانے والا کوئی ملاح ہے جے بیم حضور نے اپنا بیٹا کہدر کھاہے۔وہ ان کا حال معلوم کرنے آیا تھا اور ملک قاسم کی فرمائش پر انہیں ملاحوں کے کیت سنار ہا بي و كنا كوياد آيا كه مغلاني بيم شاجهان آياد من بحي ان ملاحوں کو یاد کیا کرتی تھیں لیکن پنجاب کی حاکم ہوتے ہوئے بھی وہ عام ملاحوں سے تعلق رخمتی تھی اور ایک تشتی چلانے والے کو اپنا بیٹا کہدر کھا تھا۔ اسے بہت عجیب سا لگا۔ شاہجمان آباد میں تو کی امیر وزیر کے بارے میں سوجا بمی نبیں جاسکا تھا کہ وہ کی عردور پیشہ کومندلگائے گا اورابیامردور پیشاس کی خیریت معلوم کرنے اس کے کمر و جائے گا۔ وہ شاہجان آباد اور لا مور کے فرق کے بارے میں سوچنا جا ہی محر کانابار باراس کی سوچ کا تانا بإنا بمعيرويتا تغار

اس نے میاں خوش مم کو ملک قاسم کے پاس بھیجا كدوه بحى طاح كاكيت سناجاتي بي اسدزناند مي بيجا جائے، ملک قاسم اور کالو دونوں کے لئے منا بیم کی خوامش جران کن تھی۔

كالو كمك قاسم اور حمنا بيكم كوكيت سنانے كى اپنى كمانى يدے حرے لے لےكرسار باتھا اور چويال عى موجودسب ملاح خاموش بیٹے سن رہے تھے۔ کالواہیں

ملک قاسم اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتار ہا تھا کہ بیم ای حویلی کا انظام ملک پور کے ایک نوجوان کے سپرد كر كئى ہے اور شاہجہان آباد سے بیلم جس اڑی کو بیٹی بنا کر لائی ہےوہ پنجابی بیجھنے کی کوشش کررہی ہےاور قند معارکے بادشاہ نے شاہجہان آباد کے ان امراء کو بہت ذیل کیا ہے جنہوں نے مغلانی بیلم کو چرا لے جانے میں حصہ لیا تقااوراب بإدشاه نے بیکم کوفندهار بلایا ہے تا کہ وہ پنجاب میں سکموں کے بارے میں ان سےمشورہ کر کے البیں حتم كروك اور پھرے قلعہ بيكم كے حوالے كرد ك

اس نے کہائی میں بہت ی یا تیں اپنے یاس سے شامل کردی تھیں تا کہ ملاحوں کو یقین آ جائے کہ مغلانی بیم پھر سے قلعہ میں آنے والی ہے اور افغان واپس جلے جاتیں کے۔ بیر کہانی ملاحوں میں چھیلی اور ان کی تشتیوں میں راوی بار کرنے والوں کے ذریعے لا ہورسیالکوث اور آ کے کوہ شوا لک کے چروا ہوں تک بھی گئی۔

آ وینه بیک کوه شوالک کی پہاڑیوں سے نکل کر والیس دوآبہ بھنے کیا تھا مرتبور شاہ نے ابھی تک اسے اے دوآ بہ کی حکرانی کی سند جاری بیس کی محی-مغلانی بلم كى طرف سے جارى كرده سند احمد شاہ ابدالى كے احکامات کی وجہ سے منسوخ ہو چکی می ۔ اس کے باوجود اس نے دوآ بہ پر بھند کر کے اس کا انظام اسے ہاتھ میں لے لیا تھا اور تیورشاہ کی طرف سے کسی فوجی کارروائی كے خدشہ كے پیش نظر اپی فوجی طاقت میں اضافہ كرر ما تھا۔اس نے لا ہور کے افغان حکمرانوں کے خلاف شورش جو كرنے كے لئے سكموں كى مدد بوجادى مى تاكد تيور شاہ ان سے الجمارے سموں نے سلے سے چناب تک لوث مار كا بازار كرم كرديا تما- ان كے جفے فواح لا مور تک میں ہی اوا تک سركرم مو سے تھے۔ تيور شاہ اور جہان خان مقای سلسوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل

كرنے میں ناكام دكھائی دیتے تھے۔ أدهرشا بجہان آباد میں عماد الملک نے ابدالی کے مقرر کردہ محران نجیب الدول کے خلاف مرہوں سے مدد حاصل کر کے اسے بے اختیار كرديا تفااور پرے بہلے كى طرح مخاركل بنے كى كوشق كررم تفارة دينه بيك كي مخرشا جهان آبادك تازه خبریں اے جیجے رہے تھے۔ دوآ بہ میں ممل امن وامان تھا اور وہ بڑی ہوشیاری سے پیدخرج کر کے پنجاب پر طومت کے اپنے خوابوں میں رسک بحرنے کی کوشش کررہا

سیدرجیم خان تیمورشاہ کواس امریر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو مجئے کہ آ دینہ بیک کودوآ بدکا ناظم مقرر کر دیا جائے اور سکول کے خلاف مہم میں اس سے مدولی جائے تو تیورشاہ نے آ دینہ بیک کومراسلہ ارسال کیا کہ وہ لا ہور میں حاضر ہو کر اپنی وفاداری کا اعلان کرے۔ اس کی خواہش تھی کہ اگر آ دینہ بیک در بار میں خود حاضر ہو كردربار لا موركى ملازمت حاصل كرياتوات دوآبهكا باقاعده ناهم مغرد كرديا جائے محرآ دينه بيك كوۋر تھا كه احمد شاہ ابدالی کے علم پر کا فروں کے خلاف لڑائی میں شامل نہ ہونے اور باغیانہ روبیدا ختیار کر کے پہاڑوں میں جا کر جہب جانے کے جرم میں تیمورشاہ اے کرفتار کر لےگا۔ اس نے دربار لا مورے وفاداری کے اظہار برتو آ مادکی ظاہر کردی مردر بار میں حاضر ہونے سے معذرت کرتے ہوئے لکھا کہ سکموں کی شورش کی وجہ سے وہ دوآ بہ سے بالبرتين جاسكتا\_

آدینے بیک کے الکار پر تیور شاہ نے اس کے خلاف فوج کھی کا تھم دے دیا اور جہان خان فوجی تاریوں میں لک حمارسیدرجم خال نے جب و مکھا کہ تیور شاه آ دینه بیک کے خلاف فیملیکن اقدام کا ادادہ ركمتا ب اور افغان فوجيل يهازول تك اس كا تعاقب كرنے كى تارياں كررى بيل واس نے آويد بيكى ك

وربار می حاضری سے معدرت کی صفائی پیش کی اور تیمور شاہ کومشورہ دیا کہ کسی کارروائی ہے پہلے آ دینہ بیک کو ایک اورموقعہ دیا جائے۔اس نے پیشش کی کہوہ خود تیور شاہ كا عم نامہ آدينہ بيك تك لے جانے اور ايسے اطاعت برآ مادو كرنے كے لئے تيار ب-اساميدى كەتىورشاەس كى تجويز سے اتفاق كرے كا اوروه آديند بیک کو حالات اور جہان خان کے ارادوں سے آگاہ کر کے کی محصونہ پردامنی کرلےگا۔

تیورشاہ نے واقعی اس کامشورہ قبول کرلیا۔ آ دينه بيك ان ونول پنياله من معيم تما وه ايي شاغدار حویل میں ہرروز دربار لگاتا تھا اور امراء اور فوجی افراس کے سامنے ای اعداز میں تظاریں باعدمے مؤدب كمر ارج تع جس انداز من عل عاكم لا مور كے سامنے اس كے امراء اور وربارى سر جھكا كر كھڑ ہے ہوا كرتے تھے۔اس كاخزاندنوج أور علاقدسب محفوظ تھے، اس کے باوجود وہ خوفز دہ تھا اور جانتا تھا کہ دوآ بہ جالند حر ير لا مور كى حاكميت شهنشاه مند بعي صليم كر يك إي-اب اگر افغان فوجیں اس کے خلاف چل پڑیں تو انہیں رو کنا اس کے بس میں بیس موگا۔ مروہ اپنی کمزوری کی پرظامر

میں ہونے دیا تھا۔ آ دینه بیک نے سیدرجم خال کا پٹیالہ میں شاعدار استقبال كيا-"آپ كى آمد باعث مرت اور علامت كامرانى ہے"۔اس نے كمرو تنائى مس سيدرجم خال سے بات چیت شروع کرتے ہوئے کہا۔

سد رجم خال نے اعماد اور استقبال کے لئے فكريه اداكرت موئ جواب ديا-"آپ كا خادم دو آ قاؤں کا ملازم ہے۔حضوراس کے پرانے آ قابی اور تيورشاه نياآ قا ب-خادم كاول آب كساته باور د ماغ بھی آپ کا ساتھ دے گا''۔ "اس وقت ہم اینے خادم سے بیں ماکم لا ہور کے

سفیرے مخاطب ہیں اور ان کا پیغام جانتا جا ہے ہیں'۔ آ دیند بیک نے جواب دیا۔

" خادم کے نئے آتا کا پیغام مختر ہے، اطاعت وربارلا ہور''۔

"ہم آپ کے نئے آقا پر کہاں تک بعروسہ کر سکتے بیں؟"

"حضور كا خادم ول اور دماغ سے يفين ولاتا ہے كياس كانياآ قاس ك برانے آقاكودوآبك كومت بر

آ دینه بیک خوش هو کمیا-" کوئی شرا نظ؟" "اظماراطاعت اور ماليه كي اداليكي"-

"اس بارے میں ہم کل تیمورشاہ کے سفیر کواپنے جواب ے آگاہ کریں گے'۔ آدینہ بیک نے کھا۔''اب ہم اینے نمائندہ معین لاہورے لاہور کے دربار، امراء اور حكر انوں كے بارے ميں جانتا جا ہيں كے "-

"تيورشاه نو آموز اور نا جربه كار ب "-سيدريم خال نے لاہور کے حالات کا بیان شروع کیا۔"اس کا جر تیل جہان خان سلسوں کی شورش دبانے کی بوری کو حش كرد باع مرفوج اورسر مايكى كى وجدے حالات اس كة قايو من تبين آرم-تيورشاه اين والدكوجلد ازجلد مجمد كامياني وكمانا جابتا ب-حضور سے مصالحت اور دوآ بدی حکرانی قائم ریخنے کا فیصلہ اس کی ای خواہش کی وجہ سے ہے۔ بیمصالحت نہ ہو کی تو وہ فوجی کارروائی کا فيعله كريك بي اورميرے والي جاتے بى فوجيس روانه

آ دینه بیک فوتی کارروائی کا سن کر تحوژی در خاموش رہا مربیخیال کرے کہسیدرجم خال اس کا کوئی غلط مطلب نہ تکالے۔ اس نے موضوع بدل دیا۔ "امرائے لا ہور کا رویہ کیا ہے؟ انہوں نے تیورشاہ کو تول كرايا بي البيل، تيورشاه ال يراهاد كرتا بي؟"

''لا ہور کے امراء اور شرفاء میں تیمور شاہ کی قربت کے مقابلہ کی ووڑ جاری ہے تمر جہان خان ان کی راہ میں بری رکاوٹ ہے۔ وہ سکسوں کے مقابلہ میں ان کی سابقہ پہائیوں کی وجہ ہے ان پراعتاد کرنے کو تیار نہیں''۔ "مغلانی بیم س حال میں ہے؟"

" قندهار سے واپس آنے کے بعد سے وہ بازار حكيمال كى أيك ويران سرائے ميں يؤى ہے، اس كى صاحبزادی اور خادم بیکم کوٹ کی حویلی میں ہیں تکر وہ خود قلعہ سے قریب سرائے میں رہ رہی ہے تا کہ دربار اور امرائے لا ہورے قریب رہے۔احمد شاہ ابدالی نے جہان خان کواہے منانے اور وظیفہ قبول کرنے پرراضی کرنے کا تحكم ديا تفاكر است كوئي كامياني نبيس موئي۔ وہ انجي تك اس امید یر ہے کہ بادشاہ اس کی ناراضکی اور وفاداری کو و مکھ کراس کی جا گیر بحال کروے گا"۔ سیدرجیم خان نے

"مظلنی بیم کے لئے احدثاہ ابدالی کے اس فیملہ کو مانے بغیراب جارہ میں '۔ آدیند بیک نے رائے

دی۔ "بیم کے لئے اس فیصلہ کو مانے بغیر جارہ بھی نیس اوراس میں اسے مانے کا حصلہ بحی جیں۔ اس کا خیال ہے کہاس کی سفارت کاری اور فتندانگیزی سے ڈر کرتیور شاہ اس کی جا کیر بحال کرنے کی سفارش کردے گا۔امراء ہے میل ملاپ اور حولی کی بجائے سرائے عیم می قیام

« تيمورشاه كوبيكم كي ان سركرميون كاعلم تو موكا؟" " تیورشاہ کے پاس بیم کی محرانی کے لئے وقت میں اور نہ بی نوجوان تیمورشاہ بیم کی فطرت سے آگاہ

اس انکشاف برآ دینه بیک کوخوشی مولی-"ماری خواہش ہے کہ آپ بیلم ہے بھی تعلق رکیس اور ان کی

سر کرمیوں کی تفصیل ہے ہمیں باخبر رکھیں۔ تیمور شاہ کے بعدلا ہور میں سب سے اہم مغلانی بیلم ہیں'۔ "حضور کے علم پراس میں کوتا ہی جبیں ہوگی"۔سید

رقیم خال نے جواب دیا۔

آگرچہ اے بیم سے رابطہ رکھنا سخت نا کوار تھا مکر آ دینہ بیک کے علم کے بعدوہ ایسا کرنے پرمجبور تھا۔

آ دینہ بیک نے تیمورشاہ کی اطاعت قبول کر لی اور وعده کیا کہ وہ چھتیں لا کھروپیہ سالانداس کے خزانہ میں جمع كرائے كا۔اس نے ايك بار محردرخواست كى كداسے وربار لاہور میں حاضری سے مستنی قرار دیا جائے اور معاہدہ کی شرائط ملے کرنے کے لئے اس نے اپنے ولیل ولارام كوسيدرجم خال كساتهولا مورجيح ويا\_

تیورشاہ آ دینہ بیک کی فطرت سے واقف نہ تھا۔ سیدر چیم خال کی ترغیب پراس نے اس کی چیش کردہ شرا اکط منظور كرليس اورآ وينه بيك كى تقررى كاحكم نامه جارى كر دیا۔ جہان خان کو بیمعاہدہ پسند جمیں تھا، اس نے تیمور شاہ كومشوره ديا كمآ دينه بيك كى طرف سے ماليدكى رقم كى اوا لیکی اور نیک چکنی کی منانت کے طور پر دلا رام کو لا ہور من روك ليا جائے۔ وہ جانا تھا كه آ وينه بيك ماليه كى ادالیکی کا وعدہ کرلیا کرتا ہے جراسے بورا کرنے میں بمغی سيا ايت ميس موار

تیورشاہ نے اس کا مصورہ بھی مان لیا اور ولا رام کو لا مور من قيام كايابند كرديا- آوينه بيك كومعلوم مواتواس نے دلارام کومراسلہ بھیجا کہوہ مغلانی بیلم سے دابط د کھے اوران کی ہدایات پر مل کرے۔اس نے بیکم کو بھی مراسا ارسال كيا اور لكما كديم منوك خاعمان ك يران خادم ك حيثيت عدووان كى برخدمت كملئ تار عداور آ زمائش کی اس کھڑی جس ان کی خدمت کرنا اینا فرض سجمتا ہے۔

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



جو احمر ریز ہے

ہمصیبت کو پوشیدہ رکھنا جواں مردی ہے۔ \* نفاق بيه ب كما في غلطيول ير يرده و النا اور دوسرول کے عیوب اچھالنا۔ 🦟 تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہریاں اور کوشت ہے۔ 🐙 غلطیوں ہے جہیں ، انسان اپنی غلطیوں پر اصرار سے تاه ہوتے ہیں۔ \* موت كا ذا نقه تو سب عكمة بين ليكن زندگى كا كوئى (عيم متاز-ميانوالي)

"تيورشاه دعوت من توشريك نه موا، جلوس من کیے شریک ہوتا؟'' ایک نوجوان بزرگ کا منشاء سمجھ نہ

"اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کھانا تو اس نے بیٹم کا بی کھایا۔ سرائے سے قلعہ تک ایک بردا جلوس کھانا لے کر حمیا تھا۔ اتنا کھانا تھا کہ سب قلعہ والے بھی ختم نہیں کر سکے تھے۔ حاجت مندول میں تقلیم کیا حمیا ہوگا''۔ کالو

احمد شاہ ابدالی کو شاہجہان آباد کے حالات کی مسل خریں موسول ہوتی رہتی تھیں۔ مغلانی بیکم کا سرائے میں قیام اسے پیند جیس تھا اس نے تیورشاہ اور جہان خان کو ہدایت کی کہوہ انہیں وظیفہ قبول کرنے اور سرائے علیم سے بیلم پورہ میں اپنی حویلی میں معمل ہونے پررامنی کریں۔ تیورشاہ نے اسے مشیروں سے مشورہ کر کے بیٹم کومراسلدارسال کیا کہ ہم آپ کے ملک اور شہر مل آئے ہیں اور حضور نے اہمی تک ہماری دعوت بھی خبیں کی۔ اہل مندوستان جانتے ہیں کہ حضور ہارے لئے بہن کے مقام پر ہیں۔وہ کیا کہتے ہوں مے کہ بدی بہن نے چھوٹے بھائی کوایک وفت کا کھانا بھی نہ کھلایا؟ کالو بہت خوش تھا، وہ چویال میں موجود ملاحوں کو بیکم کی دعوت اورجلوس کی کہائی بوی بوھا چڑھا کرسنارہا تما۔" بیکم کی دعوت میں افغان جرنیل بھی شریک ہوا اس کے فوجی سردار اور امرائے دربار بھی شریک ہوئے۔ لا ہورشہر کے شرفاء اور علماء نے مجی شرکت کی اورسب نے مل کربیکم کی منت ساجت کی''۔

" بيكم قلعه واليس آسمجى جائے تو جميں كيا؟ اتنى یدی وقوت کی اور جاری بہتی سے سرف ایک کالو کو بلایا''۔ ایک ملاح نے کالوکوٹنگ کرنے کوکھا۔

" كيامعلوم اس في بلايا بمي تفايا بيخود عي جلاكي تھا"۔ووسرے نے کہا۔

"كالوخود كيا تمايا بيم نے بلايا تما، يه مارى بستى كى عزت ہے'۔ بوڑھے ملاح نے اس کا نداق اڑانے والول كورو كنے كو كہا\_

" تم تو جا كرد يكموكى كى دعوت ميس بن بلائے كوئى عام آ دی بھی مہیں مریس محضین دے گا، وہ تو مغلانی بیکم کی دعوت می جے افغان بادشاہ اپنی بنی کہتا ہے اور جس کی بین معل والے بادشاہ کے در براعظم کی بیم ہے'۔ کالونے غصہ سے کہا۔

بوڑھے ملاح نے اس کوشنڈ اکرنے کو کھا۔''راوی نے کئی حکمرانوں کو آتے ویکھا مرراوی میں سنتی تھینے والوں کوبھی کمی نے اتی عزت جیس دی تھی ، بیسب تشتی چلانے والوں کی عزت ہےاس پرتوبابا خصر بھی خوش ہوں

كالوخوش ہو كيا۔''افغان بادشاه كا جرنيل خود بيكم كو اس کی حو ملی تک چھوڑنے کیا۔جلوس میں اس کے فوجی سوار بيكم كي آ م يتي جل رب تھے۔ تيور شاه وك تو اس نے خودروک دیا کہ حاکم کے لئے اجمانیس لکتا ورنہ ووتو خود کہتا تھا میں اپنی بہن کواس کی حو کی تک چھوڑنے جاوُل گا"-

اس کا خیال تھا کہ بیٹم اپنی حویلی میں وعوت کا ابتمام كريل كى كيونك سرائ من اس كى مخوائش نبيل تقى لیکن بیم نے تیمورشاہ کے الل خانہ خدام اور حکام کے كے اى سرائے ميں دعوت كا اجتمام كيا اور تيمورشاه كوقلعه میں بی کھانا بجوادیا اور لکھا کہ" بھائی حاکم ہے بہن کو پہند نہیں کہ وہ اس کی کٹیا میں آئے، بیاس کے مقام ومرتبہ كمنافى ب اورنهايت موشيارى سے تيمورشاه كى جال

وعوت کے بعد جہان خان اور اس کے ساتھی بیلم کو وظیفہ قبول کرنے اور حویل میں واپس جانے یر آ مادہ كرنے لكے۔ وہ اس موقعہ سے فائدہ اٹھانا جا ہے تھے مر بیکم ان کے ارادہ ہے آ گاوتھی۔ دمعین الملک کی روح اورجم سے دوری ہم گوارائیس کر سکتے۔ بیٹم کوٹ سے آ كر حاضري دينا جارے كئے دشوار ہوگا"۔ اس نے جا کیرند ملنے پر ناراضی کی بجائے سرائے میں قیام کومیرمنو كے مزارے قريب رہنے كى خوامش كوقر ارديا۔

"روحول کے لئے مسافت کی اہمیت نہیں ہوتی۔ مرارے دوری کا علاج حضور کا بھائی کرسکتا ہے۔حضور جب جا ہیں شاہی وستہ اور سواری حضور کی ڈیور حی میں موجود ہوں گے'۔ جہان خان کی بجائے ان کے ایک لا ہوری امیرنے کہا۔

"لا ہور سے ہماری غیر حاضری میں مدرسہ عین الملك كالقم خراب موكيا تفاءبم مدرسه كقريب روكراس كى كرانى بھى توكرتے ہيں' \_ بيلم نے جواب ديا۔ بيكم نے اپنے خاوند كے مزار كے ساتھ ايك مدرسہ قائم كرركما تعاجواس كى عدم موجودكى بيل بعى چاتار باتعا-"مرسه کانظم تیورشاہ کی ذمہ داری ہے، بادشاہ عمد عین الملک مغفور کے اس مدسه کی محرائی کا خود

جہان خان نے اسے مشیر کی دائے کی تا تد کرتے

ہوئے وہیں اعلان کر دیا کہ مدرسہ معین الملک کا انتظام آئے سے سرکار کے ذمہ ہوگا۔

رات مے تک نداکرات جاری رہے اور جہان خان بیم کو وظیفہ قبول کرنے اور سرائے سے بیم پورہ کی حویلی میں منتقل کرنے پر آمادہ کر کے واپس لوٹے ، اسکلے روز وہ خود جلوس کی صورت میں بیلم کو ان کی حو ملی

آدینہ بیک سے معاہدہ کے بعد سے تیمورشاہ کی دوسری بدی کامیانی تھی، انہوں نے احدثاہ ابدالی کواس کی اطلاع ارسال کر دی اور ساری توجیظم مملکت کی اصلاح برنگادی۔

سیدرجم خال نے آوینہ بیک کو تیمورشاہ کی سکے کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہنواح لاہور میں امن وامان بحال مور ہا ہے۔ رائے محفوظ میں ، تجارتی قافے اور عام مسافر بلاخوف آنے لکے ہیں اورلوگوں کوعدل وانصاف کے نظام سے کوئی فٹکوہ نہیں رہا۔

نظم منجاب میں استحکام سکھ ہی درہم برہم کر سکتے تعاكر جهان خال سكمول كو كيلنه مي كامياب موحميا توان ے دوآ بہ جالند حربھی واپس لیا جاسکتا ہے۔مغلانی بیکم کے وظیفہ تبول کر لینے کا مطلب سے ہے کہ وہ پنجاب کے مالات میں کی تیدیل سے مایوں ہو چی ہے۔ آ دین بیک نے ساری اطلاعات اور حالات کا تجزید کر کے سكمول كوروبيداور حوصلدين كانيامنصوبه ينايا اورصديق خال کواس پرفوری عمل شروع کرنے کی ہدایات دے کر مرہوں کی سرگرمیوں اور ارادوں کے بارے میں تازہ معلومات ك حسول كے لئے شابجهان آباد مى ايخ مخرول كوفورى مراسله لكعن كاعكم ويار

الل لا مورنے ایسااعلان پہلے بھی ندسنا تھا۔"جس کی مسلمان کے پاس اپنی سواری ہے وہ جہاد کی تیاری

سكسول كےخلاف اب تك ہميشہ حكومتى فوجيس بى الرتى رى معيں۔ پنجاب يرمسلمانوں كى سينكروں سال كى حکومت کے دوران بمی کئی حکران نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے آ واز نہیں دی تھی۔سکھ مسلمان حکر انوں کے خلاف نمہی جوش و جذبہ سے دیلی جنگ لڑتے رہے تنے۔ اس کے باوجود عام مسلمان جہاد کے اعلان اور مذبہ سے واقف جیس تھے۔ افغانوں نے پہلی بار انہیں جہاد کے لئے محروں سے نکلنے کو کہا تو انہیں پہنجبیں چل ر ہا تھا کہ البیں کیا کرنا ہے۔ان کے لئے بیاعلان بہت عجیب تھا۔ افغان اپنی حکومت کے ساتھ اپنا جہاد بھی یہاں كے آئے بيل '۔وہ ايك دوسرے سے يو چينے لكے۔ علماء اور ابل مدرسه سے ہو چھنے چل ہوے۔"جہاد

ك لواز مات بور ، مو كئے؟ كياسكموں كے خلاف الرائي

میں مارے جانے والے شہید ہوں مے؟" مسلمانان ہند

جهاد کی صرف دینی اہمیت کو مانتے تھے، جہادان کے عمل و

کروارے بہت دورتھا۔ شابجهان آباد سے شاہ ولی اللہ اور دیکر علماء احمد شاہ ابدالی کومسلمانان مند کے تحفظ کے لئے جہاد کی وعوت دیتے رہے تھے مرخود مسلمانان ہندایے تحفظ کے لئے ممى جہاد کے لئے محور ول برسوار بیل ہوئے تھے۔ان کی بھی خواہش ہوئی تھی کہ کوئی باہرے جہاد کرنے آئے اور انہیں کفر اور کفار سے ممل تحفظ فراہم کر دے۔ مسلمانان لا مور کے اس روبیہ سے ان کے افغان حکمران بہت جران ہوئے۔ان دنوں افغان فوجیس لا ہور سے دور تعیں اور برچہ نویسوں نے جک کورو میں سکموں کے ہماری اجماع کی خریں دی میں۔ جہان خان نے ان خروں اور سکموں کے اجماع اور اپنی طاقت کا جائزہ کیا تو اے الل لا مور کو جہاد میں شمولیت کی وعوت وینا پڑی تھی مرجباس نے دیکھا کہلا ہور کے سلمانوں میں جذبہ

جہاد کی بیداری کی کوئی امیر جیس تو اے انہیں بید بی فرض ادا کرنے پر مجبور کرنا پڑا۔ جہان خان صرف دو ہزارسوار اور پیادہ با قاعدہ اور بے قاعدہ لڑنے والوں کے ساتھ شہر ے لکلا اہل لا مور پران کی ایل اور حق کا بہت کم اثر موا

مغلائی بیم سکموں کے خلاف جہاد میں افغانوں ے پیچے نہیں رہنا جا ہتی تھی ،اس نے بھی سواروں کا ایک دستہ بحرتی کیا اور جہان خان کی فوج کے ساتھ چک کورو كالزاني من حصه لين بينج ديا-

مرائے خان خاناں میں منزل کرنے کے بعد

دوسرے روز جہان خان کی فوج جگ کورو کے قریب پیچی تو جاروں طرف سے سکموں نے اس پر بلغار کر دی۔ انہیں جہان خان کی رواعی اور اس کی بے قاعدہ فوج کی تعدادی پہلے سے اطلاع مل چی می اور وہ چک کوروے باہرتکل کران کا انظار کرزے تھے۔ بوے محسان کا زن یرا استعموں نے جہان خان کی فوج کو تھیرے میں لے لیا۔ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی ممنا زیادہ تھی ، وہ تجربہ کاراور جال نثار جنگجو تھے۔ دوسری طرف جہان خان کے ساتھ بہت سے ایے سلمان تنے جنہوں نے پہلے بھی تكوارجيس اشائي تحى اورنه بى بمى ميدان جنك ديكسا تغا\_ البیں زبردی میدان جہاد میں لایا حمیا تھا۔ سکسوں کے يہلے بى حملہ ميں ان كے ياؤں اكمر مح اور وہ اين كما تداركوميدان جهاد من جموز كر بعا كناشروع مو محق جہان خان کے ساتھ اس کے ذاتی دستہ کے سوار رہ مجے، وہ بدی جانغشانی سے سلسوں کی بلغار رو کنے کی کوشش کر رے تھے مرابیامعلوم ہوتا تھا کہان سب کا وقت شہادت

آن پہنچاہے۔ ملک قاسم نے آھے بوھ کرحملہ کرنے کی کوشش کی معید میں جمن کے تو جہان خان نے روکا۔" صف اور سلامتی میں وحمن کے لتے خلاء پیدانہ کرو''۔

اس نے محوڑے کو حمایا تو عقب سے سکھوں کا ایک حروه جهان خان کی طرف بده ربا تها، وه ان کی طرف ليكا- جهان خان سيدها آمے نكل حميا\_مف اور سلامتی میں خلاء پیدا ہو کمیا تو طہماس خال نے اس خلا میں محورے ڈال کر دونوں کی پشت محفوظ کر دی۔ سکھ افغان جرنیل اور اس کے متھی مجرساتھیوں کو تھیرے میں لے بچے تھے اور ان بر تھیرا تک کرد ہے تھے۔ جہان خان اور ان کے ساتھی بوی جانفشانی سے اور رہے تھے۔ اجا تک ایک طرف سے نعرہ تھبیر کی آواز بلند ہوئی۔ ا فغان سردار طلائی خان این فوج کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ حمیا تھا۔ سکھ یلٹے اور بھاک کمڑ ہوئے۔افغانوں نے دور تك ان كاتعا قب كيا\_

حكايت

جہان خان کے لئے بدایک نیا جربہ تھا، ان کے ساتعیوں کا میدان جہاد میں کماندار کو چھوڑ کر راو فرار اختياركرنا بهت افسوسناك تعالطلائي خال كي فوج اجا تك مدد کو نہ کانچ جاتی تو مسلمانوں کی تکست صاف دکھائی وے رہی تھی۔ جہان خال نے میدان جنگ سے فرار ہونے والوں کو تھیر کر واپس لانے کا تھم دیا اور جب افغان دے انہیں کمیر کرلائے توان میں سے بہت سوں كوجهان خال نے اسے سامنے دجی كروايا-

مل قاسم كروسته في اس نازك وتت يس بدى بهادري دكماني محى اورجهان خان كاساته بين جمورا تقا-لا موروالی آ کراس نے تیمورشاہ سے ان کے لئے انعام و اکرام کی درخواست کی اور ملک قاسم کی بهادری اور مہارت کی بہت تعریف کی۔ تیورشاہ نے ملک قاسم اور طبهاس خال كوخلعت عطا كے اور ملك قاسم كو" خان" كا لقب دے کراہے افغان سرداروں کے برابر مرتبہ پر فائز

مغلاني بيم ان كى اس كامياني اورعزت افزاكى ي بہت خوش ہوئی۔

جهان خان اورتيورشاه مسلمانان لاموركي ميدان جنگ ہے پہائی پر بہت عصہ میں تھے مر پھونیں کر سکتے تے، نہ الہیں سزاوے کتے تھے اور نہ ہی ان کے تاک اور كان كوانے كاحكم دے كتے تھے۔

مغلانی بیم نے راہوار مخیل کی لگامیں مینی کیس راوی کے بیلے میں موروں کے نغریجے نے اس کے ذہن میں وہ سارے واقعات تازہ کردیے تھے جنہیں وہ آج کی مج بحول جانا جا ہی تھی۔وہ مج جب اس نے میرمنوکی میت کے سرمانے باغیوں کو بایا تو اور بیاسج جب وہ مجنا بیکم کو ملک قاسم کے ساتھ بیا ہے آئی تھی۔وہ انتہائے عم کی مج محی اور بید انتهائے مسرت کا دن۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اس پروہ کچھ بیتا جو کسی خاتون پر نہ بیتا ہوگا مرآج کی سرت کے پھولوں میں چھیا دکھ کا کا شا نكالنااس كيس من نه تقار كنا بيكم كوملك قاسم سے بياه كروه اس عم سے نجات يانے والي سى جواسے اندر ہى اندر کھائے جارہا تھا۔ گروش ایام کے کسی مرحلہ برحمنا بیکم کی شاہجہان آباد والی اور عاوالملک کے ول میں اس کے لئے محبت کی خوابیدہ چنگاری کے شعلہ بن جانے کا عم اسعم سے نجات اس کے لئے ابدی خوشی تھی مرب احماس بھی تھا کہ افتدار کے اعلی ایوانوں میں کمی اور افتذار کی اعلیٰ ترین مند کے نشہ ہے آشنا ممنا بیٹم کووہ راوی کے بیلے میں بانسری بجانے اور شکار کھیلنے والے نوجوان ملک قاسم سے بیاہ رہی ہے۔ دونوں کے ماضی اورمرتبه می زمین آسان کا فرق ہے،اس کا انجام بخیر ہو

ائی ذاتی بهادری اور صلاحیتوں کی بناء پر قاسم نے تيورشاه كى فوج اور دربار من قابل احر ام مقام بدر أكرابا تا یم نے اس کے اور کنا یکم کے لئے این نانا عدالعمد خال کی شاہانہ ویل کے دائن میں ایک الگ

حویلی وقف کردی تھی۔ دنیاوی آسائش واحرام کے ان
اسباب کے فراہم ہوجانے کے باوجود وہ کمنا بیم کومظلوم
اور معصوم مجمعتی تھی جسے عماد الملک کے گناہوں کی بہت
سخت سزا بھکتنا ہوئی تھی محراس خیال سے اس کا دل قرار
کیڑ لیتا کہ قاسم منا بیم کی اپنی پند تھا، اس کی ترخیب کا
حسین جال اگر چہ ای نے پہیکا تھا محر منا بیم نے نئ

زندكى كانياخواب خودد يكما تما-میک کورو میں سکموں کی فکست فاش کے بعدے موسم بدلنا شروع موا تومسلسل بداتا حميا يحرى دم توركى، موسم سرما آیا اور بهار کو دیمیر ریسیا جو گیا۔ بیدوه موسم تغا جب مغلائی بیلم کے بین اور جوائی کے موسموں میں اس كا والد كمك يورك و حائد يرآ كر خيرزن موجاتا تما اور دیکی زندگی اور سیر و شکار سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا اور وه سب بهن بعائی سارا سال اس موسم کا انتظار کیا كرتے تھے۔ كزشته شام كھوڑے برسوار وہ منا بيكم كے مراہ دور تک دریا کے ڈھائے پر چلی کی تھی۔ بیلے اور و حائے کے درمیان دور تک کندم کی صل لبلیا رہی تھی۔ مرسول کے معیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے محسول ہوتا تھا کیسری رنگ کے ہزاروں لاکھوں پھول کورنش کے لئے جک کے ہیں۔ فروب آ فاب سے پہلے پرندے ل كرنغرثب كانے كلے تو كنا بيكم نے اپنا كھوڑا روك ليا تھا۔اے اس محور کن ماحول ہے آشائی نہمی۔شاعرہ کنا بیکم کے چرے برسرسوں کی پھولوں کے سی تازی و کھوکر مغلاني بيكم كي المحمول من روشي الرآ في مي اعرمرا كرا ہونے سے پہلے و وکمپ میں والی آئی تھیں۔شب رفتہ ملاحوں اور پھنی واسوں کی خواتین کیب میں ڈھوکی کی تعاب برشادی کے میت کاتی رہی تھیں۔ دہاوی ثقافت ے آشیا منا بیم کے لئے بنجاب کی بیلوک ثقافت بدی دلیب تمی۔ وہ نی زندگی کی مزل علی بدیدا حاد سے واخل ہورہی تھی۔مغلانی بیکم نے خول کی محمودی ایک

طرف رکھ دی اور موروں کی بکار کا جواب دینے کے لئے خصے سے باہر کملی ہوا میں آئی۔

### \*\*\*

مغلانی بیم اب مکران بیں شاہ کی وظیفہ خوارشی۔ در ہار لا ہور میں اس کا احترام کیا جاتا تھالیکن دوآ بہ جمول اور کشمیر کی جا گیر مجمن جانے کا اسے بہت دکھ تھا اور وہ احمد شاہ ابدالی سے بدلہ لینے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ تیمور شاہ اور جہان خان کو ناکام بنانے کے منصوبوں پرخور شاہ اور جہان خان کو ناکام بنانے کے منصوبوں پرخور

شاہجہان آباد کے حالات پرنجیب الدولہ کی کرفت
کرور ہونے پر عمادالملک نے بھر سے مرہشہ فوجیں
شاہجہان آباد بلالی تعیں۔ آدینہ بیک اپنے دونوں طرف
کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور پنجاب سے افغانوں کو
ہمکانے کی منعوبہ بندی میں معروف تھا۔ مغلانی بیکم نے
آدینہ بیک سے اتحاد کا فیصلہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی سے
بدلہ لینے کی ایک بی صورت تھی۔

ایک میں جب وہ اپنی نشست گاہ بیں جی ہی ای منصوبہ کے تانے جانے جی المجھی ہوئی تھی تو میاں خوش فہم منصوبہ کے تانے جان کی حاصری کی خواہش کی اطلاع دی۔وہ طہماس خال کی حاصری کی خواہش کی اطلاع دی۔وہ طہماس خال کو پہند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس نے جہان خال کا دامن زیادہ مضبوطی سے تھام کیا تھا لیکن افغان در بار تک طہماس خال کی رسائی سے اسے افغانوں کی موجہ کا اندازہ ہوجاتا تھا،اس نے اجازت دے دی۔

"آج رات نواب معین الملک مغفور نے اپنے اس غلام کو خواب میں جو تھم دیا وہ حضور تک پہنچانے آیا ہوں''۔ طہماس خال نے عرض کیا۔

بیم نے جرانی سے اس کی طرف دیکھا تر پھے جواب بیں دیا۔

" حضور کا بی غلام شب رفتہ بھر حسب دستور حضور کے اقبال کی بلندی اور تواب معین الملک منفور کی روح

کے لئے ایسال تواب کی دعا کے بعد سویا تو خدائے بزرگ نے اس پر کرم خاص فرمایا اور خواب میں نواب مغفور کاروش چېره د يکھنے کی سعادت نصيب مولى"\_ بیم پر بھی خاموش رہی۔

'' حضور کا خادم ہرروزنواب مغفور کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لئے حاضری دیتا ہے"۔ طہماس خال بتا تا ر ہا۔''مشب رفتہ کیا و یکتا ہوں کہ نواب مغفور اپنی قبر کے سر ہانے ایک چبورے پرتشریف فرما ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں مکوار ہے اور وہ بلند آ واز میں حکم دے رہے ہیں ° تیمورشاه کو حاضر کرو، تیمورشاه کو حاضر کرو° \_

''اور بھی کچھ فرمایا نواب مغفور نے؟'' بیکم نے اس کی بات کائی۔

" تواب مغفور کے ایک ماتھ میں تکوار تھی اور دوسرے میں کخواب کی سرخ قباسی۔ بدغلام بھاگ کر نواب مغفور کے قدمول سے چٹ کیا تو نواب مغفور نے وه قبا اين اس غلام كو پينا دى اور علم ديا-" تيورشاه كو حاضر کرو''۔ نواب مخفور کے چہرے پر ویبا بی جلال تھا جیسامیدان جنگ بن ناراضی کے وقت ہوتا تھا"۔

مغلائی بیم کے چرے پر خوش کی لبری نمودار ہوئیں، اس نے ای وقت کخواب کی سرخ رنگ کی قبا منكواتي اورطهماس خال كويهنادي

طہاس خال بیم کے چرے کی طرف بغور د مکور ہا تھا۔ "حضور کے اس خادم کی خواہش تھی کہ حضرت محمد غوث کے ہاتھ پر بیعت کرے محروہ خادم کے بیعت كرنے سے ملے بى خالق حقیق سے جا ملے۔اس خادم كو بہت دکھ ہوا۔ ایک شب معزت مرحم نے خواب میں ویدار دیا اور اس خاکسار کا باتھ پکڑ کرائے بھانے کے ہاتھ میں دے کر علم دیا کہاہے مارے فرز عرسید عابد کے یاس لے جاؤاوران سے کو کہ انہیں مرید کرلیں۔اللی مج بيسكين شريي في كرمجد شاه محرفوث من عاضر مواتوكيا

و کھنا ہے کہ وہاں ای فکل صورت کے ایک بزرگ تفریف رکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں مفرت نے اس سلین کا ہاتھ دیا تھا۔ خادم نے شیری پیش کر سے مرید كرنے كى درخواست كى تو انہوں نے ميرى طرف ويكھا اور فرمایا۔ توقف کرو۔ تھوڑی در میں ایک اور بزرگ تريف لے آئے۔ جملہ حاضرين تعليم كے لئے كورے ہو گئے، بیفادم بھی کھڑا ہو گیا۔ان بزرگ نے ای انداز مِين مِيرا ہاتھ پکڑا جس انداز مِين خواب مِين سيدمجم غوث نے پکڑا تھا اور نے آنے والے بزرگ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ انہیں مرید کرلیں۔ بیسید عابد تھے۔ انہوں نے بیعت کے بعد تھیجت فرمانی محی کہ ہر تماز کے بعدایک سودفعه درووشریف برد حاکرو-اس روز سے حضور كابدخادم اس علم بركار بند ب اورنواب مغفور كے مزار بر فاتحد کے لئے ہا قاعدہ حاضری دیتا ہے'۔

سيدمحر غوث كے مقام ومرتبہ سے سب الل لا ہور واقف تعے۔ طبہاں خال کا خواب س کر بیکم کا چیرہ خوشی ہے تمتما اٹھا، اس نے طہماس خاں کو انعام سے نو از کر حکم دیا کہوہ با قاعدہ ان کے حضور حاضری دیا کرے۔

ا مکے روز بیٹم نے شیریٹی اور تحا نف کے خوان شاہ محر فوٹ کی مجد بجوائے اور سرفراز خال کے ذریعے تقدیق کرائی کہ واقعی طبہاس خال نے سید عابد کے ہاتھ ربیعت کردھی ہے۔

بيم نے طبهاس خال کے خواب میں نواب معین الملك كود يكفنے اور إن كى طرف سے تيمور شاہ كو حاضر كرنے كے علم كى يەلىمبىر تكالى كە پنجاب سے تيمورشاه كى مكومت فتم ہونے والى ہے اور نواب معين الملك مرحوم افغانول سےخوش ہیں۔

ايك روز جهان خان كواطلاح لى كربيكم كاصطبل ے ان کے چھوڑے رات کے اعرب میں چوری ہو سے ہیں۔اس نے فوری طور پر عمال سرکار کو بیٹم کے

پاس بھیجا جنہوں نے واپس آ کر بتایا کہ بیٹم کا ایک طازم خواجہ سرا محبت ان کے محوڑے چوری کر لے حمیا ہے اور بيكم نے اس كے يحصے اسے آوى بيم بيں۔ جہان خان کو چھے شبہ گزرا اس نے ملک قاسم کو برق رفار وستہ کے ساتھ خواجہ سرا کے تعاقب میں جمیجا اور اسے محوروں سمیت پکڑ کروالی لانے کا علم دیا۔اس خیال سے کہ بیلم كوشبه نه يرجائ ال نے اپنا افغان دستر بيس بيجا تھا۔ ملك قاسم نے خواجہ سراكو آ دينه بيك كى حدود ميں داخل ہونے سے پہلے جالیا۔خواجہ سراکی جامہ تلاشی لی کئی تو اس سے آوینہ بیک کے نام بیلم کا مراسلہ آ مد ہوا جس میں طہماس خال کے خواب اور نواب معین الملک کے تیمور شاہ کو حاضر کرنے کے حکم کا ذکر کرتے ہوئے بیکم نے لکھا تھا کہ پنجاب پر سے افغانوں کی حکومت حتم ہونے والی ہاں گئے آپ تیاریاں تیز کردیں۔

مك قاسم في مراسله يده كراي ياس ركاليا اور خواجہ سرا کو علم دیا کہوہ جلد آوینہ بیک کے پاس بھی جائے اور بتایا کہ جہان خان کے علم کی وجہ سے اس کی علاقی لینا اس پر لازم تفاورندوہ بیلم عالیہ کے زیراحسان ہے اور ان کے مشن کو اپنا مشن سجمتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو تاكيدكى كدوه كى سےاس كا وكرندكريں - جمان خان سے وہ کہددیں مے کہ محبت قرار ہو کیا تھا اور دو اسے پار جیس سكے تنے۔ محور بيكم كووالى كرديئے كے اور ملك قاسم كے معورہ پر بيكم نے اسے ایك ملازم كوخواجد سرا محبت كے شر یک معورہ ہونے کے الزام میں قید کر دیا تاکہ جہان خان کویفین آ جائے کہ موڑے واقع چوری ہوئے تھے۔ چندروز بعد بیلم نے اس طازم کو کمراور طازمت سے تکال دیا اور ہدایت کی کہ وہ معین الملک کے مزار پر موشدنشين موجائ اورمنه بندر كع،ات وظيفه ملاري

آ دینہ بیک اس مشورہ پر بہت خوش ہوا اسے یفین

آ حمیا کہ مغلانی بیم تیمورشاہ کے خلاف اس کا ساتھ دے

مغلانی بیم بے چینی ہے اپنے کمرے میں تبل رہی تھی، جہان خان نے آ دینہ بیک کے وکیل دلارام کوجیل میں بند کردیا تھا اور علم دیا تھا کہ جب تک آ دینہ بیک مالیہ کے بقایا جات اوائیس کرے گا اس کے وکیل کور ہائیس کیا

جہان خان کی طرف سے چھلا کھے بقایا جات ادا كرنے كے علم برآ دينہ بيك نے وي برانانسخداستعال كيا تھا۔"فصل آنے سے پہلے تبط کی ادا لیکی مکن نہیں"۔

جہان خان آ دینہ بیک کے اس حربہ سے واقف تھا ای لئے اس نے دلارام کولا ہور میں روک رکھا تھا۔ بیلم کو دلارام کی کرفتاری اور قید کی خبر پیچی تو اس نے فوراس کی ر ہائی کی کوششیں شروع کردیں اور جہان خان ہے تحریری سفارش کی۔ جہان خان نے جواب دیا۔"حضور ہارے كے خواہر كے مرتبہ إلى إلى ال جمار ميں ندا كيں"۔ بیکم کو جہان خان کے جواب پر بہت عصرتها، وہ اس کے جواب کو اپنی تو بین جھتی تھی واس نے تیمور شاہ کو مراسله بمیجا کدوه ان سے ملنا جائتی ہیں۔ کی روز گزر کئے مرتبور شاہ نے کوئی جواب نددیا۔ اے علم تھا کہ بیلم دلارام کی رہائی کی درخواست کرے گی، وہ اے رہائیں كنا جابتا تفا-ادهر سے ناكام موكر بيكم نے آ دينه بيك کے پاس ایکی بینجا کہ مالیہ کی رقم اوا کر کے فوراً ولارام کو ر ہا کراؤ مراس نے بھی شہواب دیا اور ندرو پر بھیجا۔ ولأرام بيكم كالجى مشيراور مخرتها واس كى قيد سے اسے جہان خان اور تیورشاہ کے خلاف ایے منصوبہ برعمل دشوار ہو

مرفراز خال كمري عن داخل موكردست بسة كمزا ہو گیا، بیلم نے سرافا کراس کی طرف دیکھا۔" ہم بھے

ہیں تیور شاہ کی طرف سے کوئی اطلاع موسول نہیں

" حضور کا اندازہ ہمیشہ کی طرح درست ہے"۔ سرفراز خال نے جواب دیا۔

"سواری تیار کرائیں ، ہم خود تیور شاہ کے پاس جانا جا ہے ہیں'۔ بیلم نے عم دیا۔

" غلام كتاخى كے لئے معافى كا خواستكار ب،كيا يدمناسب نه ہوگا كدان كى طرف سے اذن كا انظار كرليا جائے؟ "مرفراز خاں نے استدعا کی۔

" ہم ان عادن کے مابندہیں، ہم نے پیغام مجوا ویا ہے کہ ہم آ رہے ہیں' ربیکم نے بتایا۔ "حضور کے جلوس میں اور کون کون شامل ہوگا؟"

سرفرازخال نے نے یو جھا۔

" تہارے اور محافظ دستہ کے علاوہ اور کوئی تہیں جائے گا، حادے ساتھ' ۔ بیٹم نے فیصلہ سنادیا۔

" كيابيه مناسب بيس موكا كه كمك قاسم كوبحى حضور ساتھ شال کرلیں؟"

"جمنے جوعم دیا ہے اس پھل کیا جائے"۔ بیکم نے ناراملی ہے کیا۔

سرفرازخال نے سرجھکا دیا۔

بیلم ملک قاسم کوزیادہ اہمیت دے کر حمنا بیلم کے سامنے ای مجوری طاہر میں کرنا جا ہی تھی۔

تيورشاه كوبيكم كي آمدكا پيغام موصول مواتو انهول نے سیدرجیم خال کو ان کے استقبال کے لئے بھیجا اور مدایت کی کہ بیلم کواحر ام سے شاہ برج پہنچادیا جائے تیورشاه د باری معروفیات ترک کرے خودشاه مح پنچا اور بھم سے اس سزگی تکلیف گوارا کرنے کا سبب در بافت کیا۔

بیم نے پنجاب کے حالات اور آ دینہ بیک کے تجربه کی تفاصل بیان کر کے کہا کہ تواب قرالدین خال

مرحوم وزراعظم سلطنت مغلیہ کے وقت سے شاہجہان آباد اور لاہور کے سب حکمران آ دینہ بیک کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس مرحلہ میں جب ہر طرف سکموں کی شورش بوھ رہی ہے اسے بر کشتہ کرنا مناسب نہیں ۔ ضرورت اس کا تعاونِ حاصل کرنے ی ہےتا کہاں شورش پر قابو پایا جاسکے۔ بیٹم نے دلارام كوكرفاركرنے كے جہان خان كافتدام كوبچكانة قرارويا اور کہا کہ ایک بہن اور بادشاہ معظم کی دیرینہ خیرخواہ کی حیثیت ہے وہ یہ بتانے آئی ہے کہ دلارام کو قید کر لینے ے رقم بھی نہیں ملے کی اور حالات بھی مزید خراب ہو جائیں گے۔ اس لئے آدینہ بیک کو ساتھ طانے اور سموں کے خلاف کارروائیوں میں شامل کرنے کے لئے لازم بكددلارام كور باكرديا جائ اورآ ديد بيك كورقم مجیجے کی مہلت دی جائے۔

تیور شاہ نے بیلم کے خلوص پر یفین کر لیا اور ولارام كوقيد سے رہاكرنے كاتھم دے ويا۔

سيدرجيم خال كويكم كى كأميابي سے زيادہ تيورشاه یراس کا اثر پسند میں آیا، اس نے جہان خان کو ولا رام کی ر ہائی کے نقصانات مجمائے۔"مغلانی بیلم نے حضور کے اختیارات کی تو بین کی ہے، ولارام کی رہائی میں آ پ کو

جهان خان کوبیم کی اس حرکت پرسخت خعبر آیا تمر وہ تیور شاہ کے تم کے سامنے مجبور تھا، اس نے دلارام پر محمران متعين كرويي\_

جهان خان ی محرانی کی تخی اور آ دیند بیک کی طرف ے رقم نہ بیجے کی وجہ سے دلارام بہت پریثان رہے لگا۔ اس بریشانی میں اس کے لئے امید کی واحد کرن مغلانی بيم ميں۔اس نے بيم كے صنور ماضر موكر منت كى ك اسے جہان خان کے خضب سے نجات ولائی جائے اور خدشه ظا بركيا كه جهان خان است جان سهمرواد سكا

بيكم في جهان خان سے كها كدوه ولارام كى طرف سے ضامن بنے کو تیار ہیں اگر آ دینہ بیک نے چھ لاکھ روپىيادانەكياتو وەخودايىخ ياس سےاداكردىس كى۔ جہان خان کورویے کی اشد ضرورت می اس نے بیکم کی منانت قبول کر لی محر دلارام کے لا ہور سے باہر جانے پر پابندی برقر ارد می۔

ولارام نے آ دینہ بیک کو بہت خطوط لکھے مراس نے کوئی جواب نددیا۔ جب کافی انظار کے باوجود آدینہ بیک نے چھ لا کھ روپیہ نہ بھیجا تو بیکم نے آ وینہ بیک کو اسے پال سے محرے جواہر بھیج اور کھا کہ اگر اس کے پاس رو پید جیں تو وہ یہ ہیرے کردی رکھ کر کسی ساہوکار سے قرض لے کر جہان خال کو جیولا کھ روپیہ جیج دے۔ بيكم كود رفقا كه جهان خان كوجلدرهم ادانه كي كني تووه بجر ے دلارام کوقید کردےگا۔

آدینہ بیک نے بیلم کے اس مراسلہ کا بھی کوئی جواب ندديا اور مير اپ پاس ركالئے۔

شمر کے دروازے بند ہو چکے تھے، پہریدار تعیل اور برجول مل اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر بھی کئے تھے، دیل دروازہ سے باہرتواب معین الملک کے حوار پر چراغ جا كرخادم اسيخ كمرك كالحرف جاربا تفاكداس كحورون كے ٹايوں كى آ واز سائى دى۔وہ جلدى سے ايك در خت كے تنے كے ساتھ لگ كر كمز ا ہو كيا۔ غروب آ فاب كے بعد محور سواروں کے اس طرف آنے سے وہ خوفزدہ ہو گیا تقا يسكد قوم نواب معين الملك كواينا قوى دحمن قرار دے بحكمتى اوركى جتع دارمرحوم كى قبركى بدحرمتى كاحلف الما مے تھے۔ سواروں نے مزار کے عقب میں محور ہے روک کے، آسان بر جا عداور زمین براس کی جاندتی کا راج تفاردرخول كجمند سايكسايي برآ مرمواتو فادم اور مجى سم كيا \_ كمور سوار خاموش ربي " ولا رام" خادم نے

رات کی خاموجی میں سائے کی آواز سی۔سواروں نے آ کے بڑھ کرسائے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ کھوڑے پرسوار كر كے فرار ہو مجئے۔ خادم تيز تيز چاتا ہواا ہے كرے بيل پہنچا تو اس کی سائس پھولی ہوئی تھی۔اس کے ساتھی نے اندازہ کیا کہ کوئی خلاف معمول واقعہ پیش آیا ہے۔ "مغفورنے چراغوں میں تیل کم ڈالنے پر ڈانٹ تونہیں یلادی '۔اس نے مدا قابو جما۔

"نواب مغفور کا سامیکموڑسوار اٹھالے کئے ہیں''۔ پریشان خادم نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے جواب

اتم سائے کے لئے استے فکرمند ہورے ہو، کوئی ہات جیس نواب صاحب کا جسم تو محفوظ ہے''۔ "میں تو اس کئے پریشان ہوں کہ نواب مغفور عمر بحر کفار کے خلاف جہاد کرتے رہے اور ان کا سابیہ مندو ہو

"آج تم مندو سابد دیمہ آئے ہوکل کو کوئی سکھ د کھائی دیے آجائے گا، ہات تو واقعی پریشان کن ہے'۔ اس نے اپنے ساتھی کو محوث سواروں کی آ مد مزار کے عقب سے سائے کے عمودار ہونے اور" ولارام" کہدکر محوزے برسوار ہوکران کے ساتھ فرار ہو جانے کا سارا واقعدسایا تو اس کا ساتھی چونک پڑا۔" جمہیں معلوم ہے دلارام کون ہے؟"

" بي تو آپ كويتا چكا بول كه دلارام نواب معين الملك ميرمنومغفوركاسابيب"-

" نواب معين الملك كاسابيس آ دينه بيك كاسابيه ہے جو تیمور شاہ کے پیچے لگار ہتا تھا اور نواب مغفور کی بیکم نے اسے جہان خان کی قیدسے رہا کروایا تھا، اس سائے ک توافغان مرانی کرتے ہے"۔

"نواب مغفور کی بیم نے آ دینہ بیم کے سائے کو قیدے چیز وایا اور تواب مغفورنے خوداے تیمور شاہ کے

"اس کی خوش بختی کو چپوژ د اور اپنی بدیختی کا خیال كرو-ائى آئمول كوتم دلاؤ كدانبول فے آ دينه بيك كا سابيبين ديكھا۔افغانوں كوپية چل كيا تو وہ تبهارےا بير سے دلارام برآ مرکرنے بیٹے جائیں گئے'۔اس کےسامی نے خردار کرتے ہوئے کہا۔

پریشان حال خادم اور بھی پریشان ہو حمیا۔" پہلے لوگ سكسول سے ڈرتے تے ابتم افغانوں سے ڈرنے کے ہو۔ کیا بہتر نہ ہوگا کہ ہم بھی چیکے سے بھاک جائیں

"أكرروني كمانے كاكوئي اور بندوبست ہوجائے لؤ اس سے بہتر کوئی ارادہ جیس ہوسکا"۔

" بھاک تو جائیں مرجائیں کے کہاں؟ شریں افغان راج ہے، دیہات مستعموں کی شاہی ہے، ڈرتو وہاں جی رہے گا''۔

"نو چرالله كا نام لو، لب ى كرادر آ تكميس بندكر كے ليك جاؤ، اللہ بھلاكرے كا"۔ دوسرے خادم نے كمرككاديا بجماديا-

سيد رجيم خان كے لئے مغلالي بيكم سے بدله چکانے کا اس سے بہتر کوئی موقعہ نیس ہوسکتا اس کے جاسوسوں نے مغلانی بیلم کے دُلارام کو لاہور سے معانے کی تمام تنعیلات جمع کر لی سی ۔ ولارم کی قیدے ر بائی کے وقت سے اس نے بیکم اور دلارام کے ملازموں ميں اسے جاسوس شام کرر کے تھے۔ سورج کی آ کھ میں هعلے المحت عی وہ جہان خان کے حضور حاضر ہوا اور پیکم کےدلارام کولا ہورے ہمگاویے کی ساری کیانی ستادی۔ سورج کی آ کھ عمل قو سرفی اٹری تھی جہان خان کی م محول على خون الرآيا - يكم كي محوث اور جور يكركر

لانے کے بعد ملک قاسم نے اے اس مراسلہ سے آگاہ كرديا تفاجو خواجه سرامجت سے برآيد موا تفا-اس وقت ے اس نے بیم رحمرانی سخت کردی محمراس اعداز سے كر بيكم كوشبه بمى ندمواس كے باوجود بيكم نے انہيں مات كر ديا تغاراس نے بيلم پرافغاني باتھ ڈالنے كا فيصله كرليا اور قورأ تندخوافغان سوارول كادسته ببكم يوره روانه كرديا اور اس کے کماندار کو علم دیا کہ مغلانی بیلم کوز جیریں پہنا کر

اس كروبرو پيش كياجائے-"مغلانی بیم نے بادشاہ معظم کے احسانات کا خیال کیا، ند حضور کے کرم کا''۔سیدرجیم خال نے جلتی پر تىل ۋالىغى كوشش كى-

جهان خان نے انداز میں سوینے لگا۔"اس میں الم افغان بحى تصوروار بي جومغلاني بيكم كوسجون سك ووقصورة رجيس حضورافغان رحم ول بين جنهول نے میر منوکی بیوه مجھ کر ہیشہ اس کی سر پرتی گی۔ ید بادشاہ معظم کی عظمت محمی محربیم نے ان کی عظمت سر پری اور شفقت کا بیصلہ ویا کہ سلطان معظم کے باغی کے ساتھ سازش میں شریک ہوگئ"۔رجم خال بہت ہوشیار تھا۔ "جيم نے افغانوں كى شفقت ديلمي ہے، غضب تهیں دیکھا''۔ جہان خان غضبناک ہوگیا۔

بيكم بوره سے افغان وسته خالی والی آ حميا بيكم طلوع آ فاب سے بل حویل سے کہیں جل کئ تھی۔عمال مركاردن بحرلا موريس بيكم كوحلاش كرت رہے كراس كا كبيل كوتى نشان ندملا - بيكم كي معاجز ادى اور ملازم سب و لی می موجود تھے انہوں نے بتایا کہ بیکم دوسواروں كيمراه حولى سيدوانه موئى حى -اس سي ظاهر تعاكدوه ولارام كو بعكا لے جانے والے سواروں كے جمراہ آديد بیک کی طرف نیس منی ہو کی پھروہ منی کھاں؟ کسی کوکوئی سراغ جین ال د با تقار جیور شاہ کو دلارام کے لا مورے اور بیلم کے اپنی

حویلی سے فرار کی اطلاع دی گئی تو وہ بہت ناراض ہوا اے احساس ہوا کہ اس نے جہان خال کے مطورہ کے خلاف بیلم کی سفارش مان کرعلطی کی تھی اس کئے اس فرار کی زیادہ ذمہداری خوداس پر ہے۔

بيه پېلا موقعه تما جب تيور شاه اور جهان خان وونول بیلم کے بارے میں سیدرجم خان کی رائے سے معن ہو محصے تھے۔

سيدرجم خال بهت خوش تعابيكم كى تلاش ميسب سے زیادہ سرکرم وی تھا۔ بیٹم کورسوا ہوتے و یکھنے کی اس کی خواہش بوری ہونے کا وقت آ سمیا تھا۔

جہان خان کے علم پر بیلم کی حویلی پر افغان دستہ مقرر کر دیا حمیا عر کما عدار کو ہدایت کی گئی کہ بیکم کی صاحبزادي اور ملازمون كوكوني تكليف ندينيجه

يرق رفقار سوارول نے ملك بورے والي آركر اطلاع دی که ملک سجاول کوشاه ولی الله نے شاہجهان آباد طلب کرلیا ہے اور وہاں پر بیٹم کے بارے میں کسی کو پھے

غروب آفاب سے پہلے جہان خان نے ناظم لا ہور کوطلب کیا اور علم دیا کہ شیر کے دروازوں کی عمرانی سخت کر دی جائے اور برآنے جانے والے پر تظرر می جائے اس کا غضب آکش انتام میں بدلنے لگا تھا۔ون بحرکی حلاش اور ناکامی بروه عمال سرکار پر بھی شبہ کرنے لگا تھا قلعہ سے اٹی حویلی تک کے سفر جس اس کے ذہن جس ایک بی خیال محشت کرتا ر با بیگم کی سازش ولارام کا فرار اوربيكم كي تمشدكي\_

حویلی کی ڈیوڑھی بر محور افادم کے حوالے کرے وہ مرجعكائ سوج بس كمويا مواآ ستدآ ستدزنانه كاطرف جار ہاتھا کدایک خواجہ سرانے آ ستہ سے کوئی خردی جہان خان کے قدموں کی رفتار جیز ہوگئے۔

زنانه من داخل موتے عی وہ غصہ سے چلایا تو مردانہ

میں خدام نے کان اس کی آواز پر لگا دیے اس کی مردانہ آواز کے بعد اندرز نانہ چیس بلند ہونے لکیس اس کے حرم کی آوازي بمي إس ميس شامل موحي تحيس چند لمح بعد ملازم كمي کو بازو سے مینی ہوئے زنانہ سے باہر لے آئے اور وبورهی کے ساتھ ایک کو توری میں بند کر کے تالالگادیا۔

ید مغلائی بیم می سراسیمه اور خوفزده وه منع شهر کے دروازے کھلتے ہی شہر کے اندر آسمی تھی اور افغانوں کی الاش كى خبرياكر جهان خال كحرم من بيني كئي مى اس کا خیال تھا کہاہے حرم اور حویلی میں جہان خان اس کے مقام ومرتبه كا احزام كرے كا مكر جهان خال اے اپنے کمریس دیکے کراور بھی غضبناک ہوگیا اوراس کے نازک جم رکھوڑے کے جا بک برسانے لگا۔

مغلانی بیم کی پٹائی اور کرفار کی خبر جہان خان کی حویلی سے تھی اور کوچہ و بازار سے ہوئی ہوئی ایک ایک کھر اور کٹیا میں چھے کئی لا ہور کے امراء اور شرفاء کی اکثریت نے بی جرس کر خوتی محسوس کی بعض نے اس برد کھ کا اظہار كياليكن بيكم كى مدداورر بائى كے لئے كسى في محمد ندكيا کوئی بھی مچھوجیں آ کر سکتا تھا وہ جہان خان کے غضب سے بھی واقف تھے اور مغلائی بیٹم کے جرم کی نوعیت سے بھی شرمیں کوئی بھی ایسے جرم کا تصور جیس کرسکتا تھا۔

بیم کی بٹائی اور قید برسب سے زیادہ خوتی تو سید رجیم خان کو ہوناتھی اس نے ایک طرح بیلم سے بھکاری خال کے ل کا بدلہ چکا دیا تھا اور دوسری طرف اس کے آتا آ دیند بیک کی کامیانی کے امکانات روشن ہو گئے تھے اس نے رات بمرجاک کرمغلائی بیکم کی حرفقاری شراور افغان حکرانوں کے حالات کے بارے میں بدی تعمیل ہے مراسلہ تیار کیا اور شہر کے دروازے کھلتے بی سودا کروں کے مجيس من موارول كے باتھ آديند بيك كورواندكرديا۔ ملك قاسم كے لئے يەمورت احوال بهت تكليف وو می اے مظافی بیم اور آوید بیک کی سازش کا بھی علم

تعااور بيكم سيقديم روابط كااحساس بمي "أس آ زمائش مين بيم حضور كي مدد جارا فرض بنآ ہے ۔اس نے ساری صورت حال کا جائزہ لے کر مناجیم کوقائل کرنے کی کوشش کی۔

" ہاری کردن ان کے احسان کے بوجوے جمک ربی ہے مراس اجنبی ملک اور شرمیں ہم بےبس ہیں'۔ منابيم نے جواب دیا۔

"اكرآب كوبرافروز بيم كے نام ايك مراسلالك ویں اورمغلائی بیم کے خاعران کی سلطنت مغلیہ کے لئے خدمات كحواله باس خاندان كاعزت كالخفظ بس مدد کولهیں تو وه ضرور تیمورشاه کوبیکم کی رمانی برآ ماده کرلیس كي ولك قاسم في الصيمجايا-

كنا بيم نے محصوج كرجواب ديا۔"ايامراسله لكه كرجمين خوشي موكى محرتيمورشاه امورمملكت مين اپني بيكم ك مداخلت بندكر عالمين شبه-

" مجھے یفتین ہے کہ کوہر افروز بیلم کی سفارش ٹالی نہیں جائے کی وہ شہنشاہ ہندوستان کی صاحبزادی بھی تو ہے"۔قام نے کھا۔

" تعل ب آپ مراسلہ پنجانے کا تظام كرين ومنابيم نے اس كى تجويز سے اتفاق كرليا۔ تيورشاه كے علم پر جہان خان نے اس شرط پر بيلم كو قیدے رہا کیا کہ وہ چولا کھروپیے زید حانت فوری اوا کر دے۔ جہان خان نے افغان دستہ کی محرانی میں اسے بیکم بوره روانه كردياتا كدوه زرهانت اداكر سكي جب تك بيكم نے اسپے زیورات وجواہرات نے کر چھالا کھروپسیاوا نیس کر ديا تدخوافغان دستدان يك حويلي من خيمدزن را-

سرفرازخال بيم يحضور حاضرى دے كر بابرآ ياتو میال خوش فہم نے جلے کرسلام کیا۔" آ عا! کس بیم حضور ک وعا س تول ہوں گی؟"اس نے سر گوشی میں ہو جھا۔

" جاری بیلم حضور کی یا ممنا بیلم کی؟" سرفراز خال نے قدم روک گئے۔"میاں جس بیم حضوری دعاؤں کو آپ کی تائید حاصل ہو گی اس کی دعا تين تبول موجا تين کي"-

"آ غا! ہاری دعا نیں تو دونوں کے ساتھ ہیں، ہم نے بیلم حضور اور ان کے خاندان کا نمک کھایا ہے اور حمنا بيكم كومارى بيكم حضورني بي بتايا ہے"-

"میاں دونوں بیکموں کی دعا تیں تو قبول نہیں ہو عتیں جس طرح موشیار پور میں آ دینہ بیک اور مراد خال ی فوجیں آ ہے سامنے کھڑی ہیں ای طرح بیکم حضور اور منا بیم کی دعاؤں کے دیتے ایک دوسرے سے متصادم ہیں میدان جنگ میں فتح تو ایک فریق کو بی ہوسکتی ہے'۔ مرفرازخال نے کہا۔

" مرہم تو دعا کرتے ہیں دونوں کی دعا تیں قبول موجا تين، بم تو دونوں كا بملا جا ہے ہيں'۔ "تو پرم به بنا سكتے بيں كرآ ب كى دعا بركز قبول

"نه، آغا! ايمامت كهؤ "مال خوش فهم نے منت

"من نه محمی کهون تو ایسانی موگا، ملک قاسم کا دسته مرادخان کی فوج میں شامل ہے اور حمنا بیلم صاحب اس کی کامیانی کی دعائیں ماعک رہی ہیں، بیلم حضور مس کی كامياني كے لئے وعاكروى بين،آب خود جانے بين "\_ مرقرازخال نے جواب دیا۔

"نه آغالهم محوليس جانع" \_ميال خوش فهم نے اى اعداز مى كها- "مم وخادم بين بس بيرجان بين -

سرفراز خال مسکرادیا۔ "آ غا! اینے خادموں پرمسکرا کرائیس شرمندہ تو نہ كرين"-مان فول جم كدكرة مي تكل كيا-(جاری ہے)





جارے معاشرے کے مہذب ڈ اکوؤں کی شرمناک داستان

آخرى قبط

0314-4652230

المحمولا تامحمرافضل رحماني



مهذب ڈاکو کا طریقنہ وار دات

مہذیب ڈ اکو کی معاونت اس کی ماں اور بہنیں کرتی ہیں وہ جب سی لڑکی کود مکھنے کے لئے جاتی ہیں تو اچھی طرح سے چھان بین کرتی ہیں۔ زمین کتنی ہے، باپ، بعائی کیا کام کرتے ہیں، مکان کیے ہیں، کروں میں جمائلی چرتی ہیں جہز میں کون کون ساسامان بنا تھے ہیں، لڑکی والے بچھے چلے جاتے ہیں او کچی بات ہیں کرتے، لڑکی کا ول وحک وحک کرتا ہے، مہذیب ڈاکو کی مال، جبیس کیا آئیں شیطان کی رشتہ دار آ کئیں وہ خرانث عورت جو بھی خود بہو بن کرآئی تھی آج لڑکی کواس انداز سے دیکھ رہی ہے جیسے تصائی برے کودیکھتا ہے۔ وہ غیر مكى دورے ير محت ہوئے سربراہ مملكت كى طرح بروثوكول ماصل كرتى ہے۔اس كى الركياں آسته آسته الركى كے سرایا کے بارے میں تبرے کردہی ہیں۔ "باجوائر کا قد کا تھ تو تھیک ہے لیکن اس کے

"بال بياق ب- دوسرى كىتى ب-"باجورتك بحى اتنا مساف تبيل ہے ديكمو، باتھ یاؤں اور چرے کے ریک می فرق صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے چرے پر بدی ہوشیاری سے میک اب کیا ہوا ہے۔ جیس ، بید ہارے مائی کوسوٹ جیس کرے گی۔ ويدا الرجيز من كارى دے دين توكوئي بات نيس ناك ے کون ساہرتن کا کام لیا ہے، ہم بھائی کےساتھ گاڑی مى سركے لئے جائي كى اللہ م كتامره آئے كا"۔ "اوراكركازىندوي و؟"

ناک کی معوزی ذرا فیڑھی ہے، ویسے بھی چیٹا چیٹا سا

" مرہم نے اس چیل کا کیا کرنا ہے، ایک ہے ایک بده کرائ ک ال عق ہے ہمائی کے لئے راؤ کیوں کی کی

و مبنیں ذرا لڑی کو تو ادھر بلا تیں'۔ نو وارد نے لڑ کی کی والدہ سے کہا۔ والدہ نے بیٹی کو آ واز دی بیٹی ذرا ادهرة ناباؤى كى حالت الى موكى جيے بحرم كوحوالات سے تكال كر تعاند انجارج كيوسائ بيش كيا جاتا ہے۔ وہ چیوئی موئی ی شرماتی ، جم کتی ، بمشیرة ملک الموت کے سامنے بیٹھ گئی۔

"بہن تم نے اے کوئی تمیز نہیں سکھائی" "کیامطلب؟"

"مطلب بہے کہ ہم اسے دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور بیسیدزاد یوں کی طرح پردہ کئے ہوئے ہے"۔ "بس بی ہے ذراشر ماکی ہے"۔ " بہن میری بھی بچیاں ہیں لیکن میں نے ان کو ب ر بنگ میں دی یہ وقیانوی باتیں اب ممیں چھوڑ وینی

نکین بہن جی ہم مسلمان بھی ہیں بچیوں کوشرم و حيا كاتعليم دين جاسية"-

" تواس كا مطلب بيهوا كه جم مسلمان تبيس بين؟" «بنیں بہن جی خدانخواستہ میرا مطلب بی<sup>نہیں</sup>

" چلیں محبوریں بنی کا جہز وغیرہ تو تیار ہو چکا ہو

"بس بی چھ کرلیا ہے اور چھ ابھی کررہے ہیں"۔ " بہن جی بیاتو ضروری چیز ہے آ ب ابھی تک پورا جيز بعي تيار نيس كرسيس"\_

"بى كى محمد مالات عى اس حم كے ہو كے

"حالات كونبيس و يمية بني والول كوتو اس كى قلر مونی جائے آج کل تو جہز میں گاڑی دیے کارواج جی ہوگیا ہے، گاڑی اگر نہ ہوتو کا ٹھ کباڑ کا کسی نے کیا کرنا 4th

" ہاں بہن جی لیکن ہم گاڑی دینے کی پوزیش میں

"تو پھر بٹھائے رکھنا بٹی کو کمر پر دیسے خدا جانتا ہے بحصاقه برگز گاڑی وغیرہ کی خواہش نہیں ہے بس میرابیٹا کہتا ہے کہ آگر جیز میں گاڑی نہ آئے تو میری انسلند ہوگی لوگ کیا کہیں مے کہاس کے سرالی استے بی محے گزرے میں آخر میری بھی کوئی عزت ہے معاشرے میں ایک مقام ہے اور میری تو ایک مجبوری ہے میں اپنی جشانی کی الوكى كارشتہ لينے سے الكاركر چكى موں۔ اس نے جمعے طعنددیا تقا که اچمااب میں دیکھوں کی کہ تو کب ایسی بہو لائے کی جوجیز میں گاڑی لے کرآئے۔اب خالی خولی بهو لے جانے سے تو میں رہی ، میں نے اس کا طعنہ بھی تو دحونا ہے بہن تی ناک رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عروہ اٹھ کر چی گئیں اور کی دوسرے شکار کی تلاش من يوكيركة كاطرح معروف موكني \_

# خرانث بوزهی ساس

ایک خوف خداے عاری برحیاائی بینوں کودودھ و تی لیکن بیو کو کھانے کے ساتھ صرف پانی وے وی ، سب سے چھوٹی انعماف پنداڑی نے ایک دن مال سے ہو چما، امال بھائی کو بھی دود دیا کریں بیے انسانی ہے ہم توسب دود منکس اور بھائی اس سے عروم رہے۔ مال نے جواب دیاد کی بیٹی پیمیسیس تیرے باب کی ہیں اس كے باب نے جو بحورى جينس اس كے لئے بيكى ہے يہ اس کا دودھ ہے۔اس کے بے خیرت باب کوشرم نہ آئی كر بني كے لئے ايك بمينس ى بيج ديا۔

مجورالا كي خب بديات ي او خوف ي محون لى كرره كى اى دن اس كا بعائى طفے كے لئے آيا تو تو يہن ئے روتے ہوئے ہمائی کوساری بات بتا دی، ہمائی نے باب سے بات کی تو باب روب میااس کی بیاری بنی

دودھ سے محروم می اپنے آ رحتی کے پاس کیا اور اکلی فصل یر اد**حار پیے** لئے اور ایکے دن بھینس خرید کر بیٹی کو بھیج دی۔ اس طرح مہذب ڈاکو کے ساتھ اس کے معاون ماں باپ جبیس واردات میں شامل ہوتے ہیں۔

## جهيزيا وراثت

آب ہم ویکھتے ہیں کہ آیا اسلام میں لڑی کے لئے جہز کا لانا کیا ضروری ہے آگر ضروری ہے تو اس کا کیا جوت ہے اور ا کرمبیں تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ لیا عمیا

مِي چونکه عالم نبيس بلکه طالب علم ہوں ليکن جہاں تك يرے محدود علم ميں ہے وہ يہ ہے كہ جيز كا اسلامى تعلیمات میں نام ونشان تک جیس ہے۔اب آپ سوال كر يحت بين كه محربيثيون كوديا كياجائي؟ تواس كاجواب بیے کہار کیوں کواسلام نے با قاعدہ طور پر والد کی جا تداد مں حصددار بنایا ہے جس طرح لڑ کا اینے باپ کی جا کداد کا وارث ہے ای طرح اڑی بھی اینے باپ کی جا کداد میں وارث اورحق دار ب بلكه ورافت كے معامله ميس اسلام نے عورت کو خاص طور پر مرتظر رکھا ہے۔مندرجہ ذیل نقیم كوغور سے ملاحظة فرما عيں۔

یادرے کہورافت کے اصول نسب اور نکاح اور ولا اور فرائض میں سہام کو چھاوزان میں مقرر فرمایا حمیا ہے۔ جومندرجه ذيل بن

$$\frac{1}{8}$$
 (3)  $\frac{1}{4}$  (2)  $\frac{1}{2}$   $(1)$ 

(1) نصف کے حقدار یا کی بیں: 1- شوہرتر کہ زوجہ ے اگروہ بے اولاد می ۔ ایک بات جو یادر کھے کے قابل ہے عورت کی وہ جائیداد جواس کووالدے ورافت مل لی ہے وہ اس کے خاو تد کی ملکیت عل نہیں ہوگی ، اصولی طور

یر جهنر پر بھی خاوند کے مالکانہ حقوق نہیں ہیں۔جہنرامولی طور پر عورت کی ملیت بی ہوگا۔ دوسری بات بدے کہ جہنر دینے کی صورت میں اڑکی اینے باپ کی جا کداد میں بحربمي اى طرح حقدار ہوكى جو حصدات الله نے عطا فرمایا ہے۔ جیز ورافت کو زائل نہیں کرتا۔ آج بعض والدین سیمجھ کرمطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کوجیز دے دیا ہے لہذا اب اس کا جائداد میں کوئی حصہ ہیں۔ بیہ غلط سوج ہے اور اگر وہ بنی کواس کے حق سے محروم کریں مے تو اللہ کے ہاں پکر ہوگی۔

2- مللي بني جوتنها مو

4 بہن اگرایک ہو(مال اور پاپ سے)

5- ایک بہن جو باپ سے موجبکہ مال باپ کا

(2) رائع 1 کے حقد اردو ہیں: 1- شوہر مع ولد زوجہ 2-زوجه حس كى اولا دنه مو\_

(3) حمن ألح حمن كى حقدار مرف ورت باكر اس کی اولا وجمی ہو۔

(4) دومکث 2 اس کے حقد ارجار ہیں: 1-دو بیٹیاں یازیادہ2-یا ہوتال 3- بہنس جو مال باپ سے مول 4-یا بین جوباپ کی طرف سے ہو۔

(5) ایک مکث و اس کے حقدار تین ہیں: 1-اال جبكه ميت كاولداور بعائى بين شيول 2-مال كى اولاددويا زائد كاجس من ذكروراف ياير بول كے 3-دادا جبكہ میت کے بھائیوں کے ساتھ کوئی اور صاحب فریعنے ندہو (6)ایک سیل اس کے حقدار سات یں: 1- باب جبكه ميت كاولدموجود مو 2-مال جبكه ميت كاولديا ایتا یا ہمائی بہن ہول 3-داداء ولدمیت کے ساتھ اور بنوں کے ساتھ جبکہ کوئی مناحب فرض بھی شال ہو 4-دادایا دادیاں 5-مال کی اولاد 6- بوتیاں ملی بنی کے

ساتھ 7- پھوپھياں (سكى بہن كےساتھ) مهاحب علم وفراست ذرااس موتى موتى تعليم پرجو علم فرائض کے متعلق ہے غور فرما ئیں کہ عورت کو کسی جمی حالت میں محروم نہیں رکھا حمیا خواہ وہ بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بنی ہو، پوئی ہو، پھوچمی ہو، حتی کہ دادی تک کو ورافت میں شامل کیا حمیا ہے۔

خاوندایی بیوی کی جا کداد پر قابض مبیس موسکتا خواه وہ جا کداداے والدے ترکے میں می ہو یا کسی کاروبار یا ملازمت کے منتبے میں۔ ہاں البتہ عورت کی وفات کے بعد عورت کی جا کدادے ألے كا حقدار ب بشرطيك زوجه سے اولا د ہواور بیوی اولا و نہ ہونے کی صورت میں خاوند ک جائداد سے بھی 1 کی مالک ہے جبکہ اولاد ہونے کی صورت مل الح كا-

مندووں میں جہنر کا رواج ضرور ہے کونکہ مندو ند مب الركول كو باب كى جائداد من حصه دارتبيل تغيراتا ان کی دیکھادیلمی مسلمانوں میں بھی رہے رسم رواج یا گئی اوراس معمراثرات معاشرے میں ایک ناسور کی طرح مل سے۔ چنانچرایک اندازے کے مطابق 70 لاکھ نوجوان بچیال جیزند ہونے اور مناسب رہتے نہ ملنے کی وجہ سے اپن جوائی ماں باپ کے مرکز ارنے برمجبور ہوگئ

# شرم بخفاكو مرآتي تبين!

مبذب ڈاکوئم مرد ہوکر ایک بے بس اور کمزور مورت کے ملزوں پر ملتے ہو۔ جس بیڈ پرسوتے ہو وہ تہاری بوی لائی ہے، جس موٹر سائکل یا کار برسوار ہوتے ہو وہ عورت کا لایا ہوا ہے، کھڑی، موبائل، فیتی سوث، سونے کی انگونسیائ اور لاکث میکن کر اٹراتے مرت ہوکیا بی تہاری مردائی ہے؟ کیاتم ایاج ہو، لنكوے لولے ہو جو بحك متكوں كى طرح بيوى سے

لئے اپنی زرو ج والو میں نے جا کرزرہ ج دی اور دام لا كر حضور كے دامن ميں ڈال ديئے۔ نہ آپ نے وریافت فرمایا کہ بیا کتنے ہیں اور ندمی نے خود بتلایا کہ اتے درہم ہیں۔ پھرآ پ نے بلال کو بلا کرایک مفی بمرکر دی کہ فاطمہ کے لئے خوشبوخرید کرلائے، پھرآ پ نے دونوں ہاتھ بحر کر ابو بکر کو دام دیئے کہ فاطمہ کے لئے سب كيرے اور ديكر سامان جو دركار ہے وہ خريد كر لائيں۔ عمارين بإسراور ومكراحباب كوابو بكراك ساتھ روانه كيا۔ مجرسب معزات بازار میں پہنچ جس چیز کے خریدنے کا اراده كرتے تے يہلے ابو بكر كے سامنے بيش كرتے اگروه اس چز کا خریدنا درست حتلیم کرتے تو اے خرید لیتے بس جو چزیں انہوں نے اس وقت خریدیں وہ مندرجہ ذیل

سات ورہم کی ایک فیص، چار درہم کی ایک اورهن ایک خیبری ساه جادر، ایک بنی موئی جاریائی، بسر کے دو کدے ایک کدا مجور کی جمال سے بحرا ہوا تھا دوسرے کدے کی بحرائی بھیڑی اون سے کی مختمی ، ایک صوف کا کیڑا تھا، ایک چڑے کا مشکیزہ، دودھ کے لئے ایک کلزی کا بیالہ، سبز حم کا ایک کھڑا تھا، مٹی کے کوزے تے، جب بیتمام سامان خریدا کیا تو اس میں سے کھ سامان ابو بكرف افعاياء باقى چزيى باتى چزيى دوسرے احباب نے اٹھالیں۔حضور کی خدمت میں سیسامان لاکر پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر لما حظة فرمايا اور دعاكے لئے بيكلمات ارشاد فرمائے۔"اللہ تعالی اس میں اہل بیت کے لئے برکت عطا فرمائے"۔ روایات کےسلیلے میں شیعہ کی کتب سے بدروایت بھی ملتی ہے کہ معرت علی نے سامان جیز کی خاطر اپنی زرہ حعرت عنان کے ہاتھ فروفت کی تھی اور حعرت عنان نے بیزرہ خرید کر قبت ادا کردی اور پھریمی زرہ حضرت کووالی کردی اس مدردانه طرزعمل برحضور نے عثان

مطالبے كرتے ہو، طلاق كى وحمكياں ديتے ہو۔تشدد براتر آتے ہو، وہ عورت جس نے اپناسب کھے تبہارے حوالے كرديا- مال باپ كوكوچموژا، بهن بهائيول كوچموژا، اپ پیارے وطن کی فضاؤں اور ہواؤں کو چھوڑا، تم تو اینے ممروای ماں باب بہن ہمائیوں کے باس بی رہے۔ وہ جو ہایل کے آگئ سے تھی تو آسان بھی تحر تحرا میا۔ جو جوبارے کی جاروں دیواریں بل کئیں، باپ نے جکر کا مكرابحى ديا،خون ليينے كى كمائى سے تنكا تنكا جوڑا ہوا اپنى زندگی کاکل اواله بھی اور پھراہے سمعی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ بھائی تی اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔خدارا! کوئی مجھے متائے لڑکی کے باب نے كيا كناه كيا ہے؟

حیقت یہ ہے کہ مارے ہاں الی گنگا بہدری ہے۔ لڑکی کو جہنر دنیا والد کے ذھے ہیں ہے بلکہ خاوند کے ذے ہے۔ آئے ایک بارکت شادی کا احوال برمت بي- باب سيدالانبياء بي، دولها شير خدا ركبن خاتون جنت معنی، بارات، نکاح، رحمتی کا ذکر آ کے جل کر كرول كا\_ الجمي من جوروايت تقل كرنے والا مول يد روایت بعض الفاظ کی کی بیشی سے شیعہ کی دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔مندرجہ ذیل حیقی کتابوں میں یہ روایت دیمنی جاستی ہے۔ (1)امالی، مخطخ الوجعفر طوی (2) مناقب خوارزی

( 3 ) مناقب ابن شهر آشوب ( 4 ) تحف الغمه (5) يحارالانوار، باقرنجلسي (6) جلاء العيون بجلسي

سى كتب من محى بدروايات موجود بين بتغير لير (1) ذخارُ تعمل (2) رياض المعر و (3) مواهب الدند بمع شرح زرقانی جلد فانی وحفرت علی کہتے ہیں کہ رسول الله نے مجمع عم فرمایا کدا شواور مصارف شادی کے

كے حق میں دعائے خیر کے کلمات ارشاد فرمائے۔

# دعوست فكر

میں ہرانصاف پہندمسلمان مرد وعورت کو دعوت فکر ويتابهون كهوه مندرجه بالاروايات كوايك وفعه كاريرهيس اورسر چیں کہ جہز کس کے خرج پر بنا؟ سوال پیدا ہوسکا ہے کہ نی کریم بوج غریب ہونے کے جیز دے نہیں سکتے تے تو بددوطرح سے غلط ہے، پہلی تو بہ ہے کہ آب سردار كائنات بين خدا سے جو مالكتے مل جاتا آپ كا زہد اختیاری تفااور اگر مادی اور دنیاوی نظرے دیکھا جائے تو اس وقت آپ بوجہ فتو حات اسے غریب بھی نہیں تھے کہ خدانخواسته ایک ضروری کام سے صرف نظر کرتے اور اپنی بیاری بنی کے حق میں کوتائی کرتے حقیقت یمی ہے کہ آب رحمت للعالمين بي آب كے بركام بل امت كے لتے سواتے فوائد اور آسانیوں کے اور پھھ جیس جن کے لتے احد پہاڑکوسونا بنانے کی آفر خداکی طرف سے ہوئی تمنی وہ اگر جاہے تو بٹی کوسونے میں تول کرعلیٰ کو بخش ویے لیکن امت کے لئے مشکل پیدا ہو جاتی۔ ہاں البتہ ان روایات سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دولہا ا گرغریب بھی ہو پھر بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ہوی کی محریلو ضرور بات کا لازمی انظام کرے اس وقت سيدنا على بالكل غريب عن اور جب رسول الله في على ے تکاح کے مصارف کے متعلق دریافت فرمایا تو آب نے جواب دیا کہ میرے یاس دواونٹ اور ایک زرہ ہے تو آب نے فرمایا اونٹ رہے دو جہاد کے کام آئیں مے لین زره بیج دو کیونکه جنگ تو زره کے بغیر بھی لڑی جاسکتی تھی۔ الی گنگا بہہ کی نی کریم تو دولہا سے ہوچیں کہ تہارے یاس کھے ہے یا جیس آج سرے سوال ہوتا ہے کہ بنی کو کیا وو کے۔

عقل سلیم بھی یہی جا ہتی ہے

ماں باپ نے بین کو جنا، پھر بالا پوسا تعلیم دلائی، جوان کیا۔ اس کی عزت کی حفاظت کی کیکن وہ کسی کی امانت ہے۔اب جب امانت لوٹانے کا وفت آئے تو کیا ووتحص جس كي امانت كي حفاظت كاحق ادا كرديا حمياوه بيه مطالبه ملی کرے کہ چونکہ تم نے میری امانت کی حفاظت كى بالبذا مجصاب مال بمى حاسبة كياد نيا كاكوئى قانون یہ کہتا ہے کہ اینے محافظ، باڈی گارڈ، طازم سے خدمت بھی کرائی جائے اور پھراہے بیرکہا جائے کہ چونکہ تم نے میری خدمت کی ہے لہذا مجھے تخواہ بھی دو۔ کیا بھی کسی سر مجرے نے اپنی باور چن ، دھوین ، ملازمہ سے خدمت کے عوض رقم وصول کرنے کی ضد بھی کی ہے کہ چونکہ تم میرا کھانا پکائی ہو، کپڑے دحوتی ہو، کھر کی صفائی کرتی ہوللندا مجصے رویے بھی دیا کرو۔ کیا بھی کسی نے اشتہار دیا ہو کہ مجھے ایک عدد ملازمہ کی ضرورت ہے جو مجھے دس ہزار روپیہ ماہانہ بھی دیا کرے؟ جب ایسامیس ہے تو مہذب ڈاکوتم کس اصول، حق اور کلیے کے تحت بیوی یا اس کے والدين سے فرمائش كرتے اورتو قعات ركھتے ہو\_

مجبوري كانام شكربيه

چونکہ بٹی ایک ایسی مظلوم جنس ہے کہ جے کھر پر ر کھانہیں جاسکتا ورنہ تو وہ بیٹے سے پیاری بھی ہوتی ہے اور اس سے بور فر خدمت گزار بھی۔ وہ میت کی مانند ہے جے اگر وقت پر وفن نہ کیا جائے تو کل سر جاتی ہے آب نے مجمی اندازہ لگایا کہ میت اور بٹی میں لئی مما ممت المحت كو جاريائي يرؤال كر قبرستان لے جاتے ہیں، بین کو ڈولی میں، میت جب مرے اشائی جاتی ہے تو آ ہوں اورسسکیوں کے ساتھ، بنی جب کمر سے وداع کی جاتی ہے تو بھی آ ہوں اور آ نسوؤں کے

ساتھ، میت کے لئے عزار کیل آتا ہے، بنی کے لئے داماد، دونوں کا کردارماتا جاتا ہے۔ای کے شعراء نے سغر آخرت کے لئے بیٹی کے سرال جانے کو اپنے اشعار میں بطور استعارہ استعال کیا ہے۔

رنگا لے نال چندری گندا لے نال سیس چر کیا کرے کی اری دن کے دن خر جیں ساں پیا کب بلا لے کھڑی منہ کے گی اری دن کے دن جب عزرائیل روح قبض کرنے کے لئے آ جاتا ہے تو چھر واپس جہیں جاتا، اس طرح جب دولہا بارات کے کرآتا ہے تو وہ بھی خالی ہیں جاتا۔

عزرائیل کے سامنے بھی کسی کا بس نہیں چلنا، دولہا كے سامنے بھى باب، بھائى بىل ہو جاتے ہیں۔ وارث شاہ نے ہیر کے ڈولی چڑھنے کا خوب نقشہ تھینچا

وفي چمديال ماريال مير چيكال مینوں لے کیے بابلا لے کیے وے مینوں رکھ لے بابلا ہیر آگھ ڈولی محصص کہار تی لے چلے وے میرا آکمیا کدی نه مود واسی اوہ سے بابل کھے مجے چلے وے تیری چمتر جماویں رکھ بیٹھ بابل حیت وانک سافرال بہہ چلے وے ون جار نہ رج آرام بایا دکھ درد معینال سمہ بطے وے سانوں بولیا جالیاں معاف کرنا بنج روز تیرے ممر رہ چلے وے ان اشعار میں موت کا منظر سمجھ لیں یا بنی کی رضتی کے وقت کا سال، دونوں منظر ناموں میں مماثلت یائی

شایدوالدین کی ای مجبوری کی وجہ سے مہذب ڈ اکو اوراس کےمعاونین ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور والدین مجبوری کا نام شکریہ مجھ کرمہر بلب ہوجاتے

اصولی طور پر تو بہ جاہے کہ داماد اسے سسر کی خدمت کرے کیونکہ سسراہے اینے جگر کا مکڑا ہمیشہ کے لئے دے رہا ہے۔جواس کاعمر بحرکا ساتھی ہے جس سے اس کی آئندہ سل ملے گی۔ باعث سکین قلب بھی ہے، تنائی کی سائمی، و که درد می حصد دار، جس کی وجہ سے اسے نصف ایمان کی دولت مل می ، جس کے ساتھ پیار و محبت تفلی عبادت کا تواب اس پر مال خرج کرنے سے

# ذراسو جع !

خدارا عقل سے کام لیں، کس دلیل، اصول، قانون، ضابطے اور کلیے کے تحت الرکی والوں کو جہز دیے پرمجور کیا جاتا ہے۔ أدهرتو زره الح كراورسات سات اور دس دس سال تک بریاں چروا کر اور دوسری خدمت کرا کے بین کارشتدویا جارہا ہے اوھرائ کے ساتھ زندگی بمر کا اٹاشمانگاجاتا ہے اورڈ کے کی چوٹ پر مانگاجاتا ہے آخر کوئی تو بتا دے کہاڑی کے والد کو بیسر اس علطی کی بنا پر دى جاتى ہے اس نے كون ساايا جرم كيا ہے كدؤ لها تين جارسوطفیلوں کو لے کر دندیا تا ہوا برق و باد کی طرح آتا باورشام سے پہلے کمر کا عمل صفایا کرتا ہواائے کمر ک راہ لیتا ہے۔ کیا اس کے لئے کوئی قانون نہیں کہتم نے دن کی روشنی میں وہ کام کیا ہے جو تمہارا ہم پیشہرات کو کرتا

بارات کی شرعی حیثیت كم ازكم مير \_ اتص علم ونبم ميس كوئى اليي روايت

روصے و مھے میں جیس آئی جس سے بارات کے جواز کو ابت كياجا سكے - بيطے شدہ بات بكر بركام كے جواز كے لئے ہارے پاس اسوة ويمبر موجود تھے۔اب ہم اسوة پنجبر کے تحت دیکھتے ہیں کہ آیا موجودہ زمانے میں مروجہ بارات کا کوئی جوت ہے یانبیں۔مثال کےطور پرہم سیدنا علیٰ کی شادی پر نظر دوڑاتے ہیں۔شیعہ سی دونوں کی كتب ميں روايات موجود ہيں بخو ف طوالت صرف ايك ایک روایت پیش خدمت ہے۔

حعرت الس كتي بي كه مين ني كريم كي خدمت میں موجود تھا۔ نبی کریم پر وحی نازل ہوئی۔نزول وحی کے بعد حضور نے مجمع ارشاد فرمایا کداے اس تو جانا ہے کہ صاحب العرش كى طرف سے جرئيل كيا پيغام لايا ہے؟ مس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ فرمایا مجعے علم ہوا ہے کہ فاطمہ وعلی ابن ابی طالب کے ساتھ تزوت کردو۔ اس جاؤمیرے پاس ابو بر عروعمال وعلى وطلحة وزبير هو بلا لاؤ اوراتني بي تعداد من انصار كوجمي بلاؤ\_الس كہتے ہيں ميں چلا كيا اور ان سب حضرات كو حضور کے ماس بلا کر لایا۔ جب حضور کی خدمت میں بیہ سب لوگ این این جکہ بیٹ سے تو حضور نے خطبدارشاہ فرمايا \_ الحمد للدالح \_ خطبه عن حمد وثناء اور نكاح كي اجميت بيان فرمائي بحرفرمايا من سب حاضرين مجلس كواس چيز كا کواہ اور شاہر قرار دیتا ہوں کہ میں نے فاطمہ کاعلیٰ ابن الی طالب كے ساتھ جارمد منقال مير كے وض تكاح كرويا ہے۔( بحار الانوار ملایا قرمجلسی جلد عاشر صفحہ 37،38)

ایک سی روایت مجمی ملاحظه فرمالیس\_ ائن کہتے ہیں کہ جھے نی کریم نے فرمایا میری جانب سے جا کر ابو بکر وعمر وعمان وعبدالرحمن بن عوف و سعد بن الى وقاص وطلحة وزبير اور چندانساركو بلالا و\_الس ان تمام معزات کو بلا لائے جب بیرسب معزات حاضر خدمت ہوکرائی اٹی جگہ پر بیٹے گئے اور حضرت علی صنور

کے فرمان کے مطابق کسی کام سے لئے ممرے باہر تفريف لے مح موع تے، ني كريم نے خطب نكاح شروع فرمایا۔خطبہ ہذاکے دوران فرمایا کہ اللہ نے مجھے عمم ویا ہے کہ میں فاطمہ کاعلی ابن ابی طالب سے تکاح کر ووں۔ پس تم لوگ اس چیز کے کواہ اور شاہد ہو جاؤ کہ میں نے فاطمہ علی کو تکاح کر کے دے دی ہے اور چارصد مثقال مہرمقرر کیا ہے۔ پھر مجور کا تفال متکوا کرسب کے سامنے رکھ دیا چرفرمایا کہ اس کولوٹ لو اور آپس میں جمیٹ کر کھاؤ تو ہم جمیٹ، چمین کر کھانے کے ای اثنا میں علی کام سے واپس تشریف لائے تو نی کریم نے علی کی طرف دیکھ کرتمہم فرمایا اور مسکرائے اور پھر فرمایا۔ اللہ نے مجمع دیا ہے کہ میں فاطمہ سے جارصد مثقال کے عوض تيرا نكاح كردول كياتم ال چيز پرراضي موتو حضرت على نے عرض کیا یارسول اللہ میں راضی ہوں اور بیے محصے منظور

( ذخارُ العقى لحب الدين طبرى ، احمد بن عبدالله ، التوتى 694 ه صفحه 30)

اكرتفعيلات يرحني مول تو ويكهي مواهب الدنيد للقسطلاني بمع شرح زرقائي جلد ثاني صفحه 2 تا7) مندرجه بالا روایات سے صرف سے بات ثابت ہوئی کہ حضور نے صرف چندمحابہ کو بلوایا۔ حضرت علیٰ کی طرف سے ہارات وغيره كاكوئي انتظام نبيس كياحميا اورمحابيكو بلانے كا مقصد بيتما كدان كوعلى اورسيده فاطمدى شادى كاكواه بنايا جائد، خطبہ نکاح آپ نے خود پڑھا اور ایک تھال میں مجھ مجوریں یا جموبارے محابہ کو کھانے کے لئے دیے مجے اوربيسب مهمان حضور في خود بلائے تھے۔سيدناعلي ايي طرف سے ایک آ دی بھی لے کرنہیں آئے تھے۔ اب جو ہمارے ہاں دولہا میاں فوج ظفر موج کے ساتھ اور بینڈ ہاجوں کے ساتھ لڑکی والوں پر چ حائی كرتے بيں بيتم كرناان لوكوں نے كہال سے سيكھا ہے۔

الركي والول سے دعوتيں اڑانے كا اعتبائي فيع فعل كا جواز میں کرناان کے ذے ہے جووہ قیامت کی و بواروں تک چین میں کر سکتے اور بعض منہ میت متم سے لوگ لوگ والول سے یہاں تک کہدویتے ہیں کہذرااجماا تظام کرنا حاری بے عزتی نہ کرا ویتا مویا کسی کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں اور اپنی جموتی عزت وقار کولڑ کی والوں کی بربادی سے مسلک کررکھا ہے۔ میرے خیال میں ب ایک مسم کی بہث دحری اور ڈاکہ زئی کے مترادف ہے کہ ایک جیتی جاتی جان بھی لے جاؤ اور کمر کا سامان بھی لے جاؤ۔ بدیارات والی رسم پرانے زمانے کے طاقتور قبلوں اور كمزور بستيول كے كمينوں كى ى ہے كدايك طاقتور قبيله مخرور قبیله کی آباد بول پر چرهانی کر دیتا تھا۔ سردار محور ے پرسوار ہوتا چندلوگ نقاروں پر چوٹ لگاتے اور بافی نیردآ زماموتے ،حمله آورمفتوح مردوں کومل کردیے جو مور تنس مردول کے تخلیہ میں آ چکی ہوں ان کو ہلاک کر

(محيفه فافون باب 21 آيت، الغاثيه 23) شورش کا تمیری مرحم کے الفاظ ہیں:

ڈالتے۔ کنوار ہوں کو لفکر ہوں میں بانٹ دیتے اور اس

طرح فائح بن کرلوشخے۔

بظاہر مجیب ی بات ہے لیکن ایشیائی اقوام میں بارات كاجوطر يقدران عبال برفوركرت سيدجلا ہے کہ شادی (بارات) اس محکریت بی کے ثقافی ارتقاء کی ایک معاشرتی صورت ہے اور وہ زیور جو رہنیں چہنی ہیں ان مسکری منے مند یوں بی کی علامتیں ہیں جھکڑ یوں کا بدل چوڑیاں ہیں یا کڑے، بیڑیوں کی جکہ یاؤں کی جما جنیں میں، طوق کی جکہ اسلی، مالا اور کنشا میں، عیل کی مكه نقد اور باليال بي، اب بمي قيدي عورتول كي جو صدیوں برانی تصوری جود کھنے میں آئی ہیں ان سے اس کی تو تیل ہوتی ہے

اكر شورش مرحوم كان الفاظ سے اتفاق كيا جائے توجونتشه مارے ذہن میں آتا ہوه کائی صدتک ماری مروجدتم بارات سے مل جل ہے۔فوج کے ساتھ آئے كمايا يا، مزے اڑائے، لڑكى كوكار من ڈالا، ڈ ميروں سامان لوٹا اور رفو چکر ہو گئے۔

بارات مولا نا اشرف على تعانوي كي نظر من اب بارات روانہ ہوتی ہے، یہ بارات بھی شادی کا بداركن جى جاتى ہاوراس كے لئے دولها والے بھى دولهن والے بوے بوے اصرار و تھرار کرتے ہیں۔ غرض اصلی اس ے محض ناموری اور تفاخر ہے اور چھیس عجب جیس کے کسی وقت جبكه راهول مين امن جنهيس تما أكثر قزاتول اور ۋاكوۇل سےدوجار ہونا يرتانها، دولها، دلبن اوراسباب وغيره كى حفاظت كے لئے اس وقت بيرسم ايجاد موتى موكى ـ اى وجه ے كمر يحي ايك آ دى ضرور جايا كرتا تھا عراب تو ندوه ضرورت باقی ربی نه کوئی مصلحت، صرف افتخار و اشتهاد باقی رہ کیا پر اکثر اس میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ بلائے پھاس اور جا پہنچ سوء اوّل تو بے بلائے اس طرح سی کے کمر جانا حرام ہے۔ مدیث شریف میں ہے کہ جو محص واوت میں ب بلائے جائے وہ کیا تو چور ہو کراور لکلا وہاں سے لئیرا ہو كر (رواه الوداؤروم فكلوة شريف صفحه 278) لعني اليا كناه ہوتا ہے جسے چوری اور لوٹ مار کا۔ چردوسرے محص کی ب آ برونی بھی ہوجاتی ہے کی کورسوا کرنا بیددوسرا کناہ ہے۔ پھر ان باتوں کی وجہ سے اکثر جائین سے الی ضدا صدی اور بے کطفی ہو جاتی ہے کہ عمر مجراس کا اثر دلوں میں باتی رہتا ہے چونکہ اتفاقی حرام ہے۔اس کئے جن باتوں سے تا تفاقی يرك وه بحي حرام مول كي اس لئے يدفغول رسوم بركز جائز نبیں۔(بہتی زیورحصہ صفحہ 24)

ب آپ نے اس تکاح کو نافذ فرمایا۔ (تر ندی شریف) صاف ظاہر ہے کہ یہاں عورت کی اپنی مرضی تھی لیکن رسول الله في احداس ولا يا تقا-

ايك دلچنپ مكالمه

مجصابی ایک شاگرد بچی کا نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ لڑی کے والد سے حق مہر کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے الكے جوآب مناسب مجمیں باندھ ویں۔ میں نے دولہا ك والدكو بلايا اوراس سے يو چھا۔ بھائى صاحب آپ اوي كوحق مهر ميس كتني رقم ديس ميع؟ جی جوشر بعت نے مقرر کی ہے۔ ویکسیں محر مشریعت نے حق مہر میں کوئی رقم مقرر

تو چر كتنامونا جائي؟

بیتو آپ کی حیثیت بر مخصر ہے۔ میں نے کہا۔ بروات م فرف آپ سے ف عميل توب پت ہے کہ شریعت میں حق مہر سیس رو بے اور چھآنے ہوتا

اليآب وس في مايا؟

"جناب ميرااينا جب نكاح موا**تفا تو**ا تناهى حق مهر

ملیں ای رہات کر کیتے ہیں، جب آ پ کا نکاح موا تھااس ونت تو بنیس رو بے میں جینس فرید لی جاتی تھی جوآج کل سرای بزارے مہیں آئی۔

قارى صاحب آپ جا ہے كيا ہيں؟ محرم من تو مجر بخي تبين جابتا مي مرف حق مهر

مے متعلق ہو جور ہا ہوں۔

وہ تو میں نے بتا دیا کہ شریعت کے مطابق حق مہر بانده دي-

میں نے عرض کر دیا نال کہ شریعت میں کوئی مقدار

بورنے کے اردگرد ہی محومتی ہیں انہی میں ہے ایک رسم ملن بھی ہے۔ جب بارات اڑک والوں کے کمر چیچی ہے تو دونوں جانب سے بعنی دولہا کی طرف سے اس کا باپ اور دہن کی طرف سے اس کا باب آپس میں مجلے ملتے ہیں اس موقعہ پر دولہا کے والد کو کمبل اور سونے کی انکوشی پہنائی جاتی ہے۔میرے خیال میں کلے ملنے کا تو صرف بہانہ ی ہوتا ہے اصل مقصد دولہا کے والد کونواز نا ہوتا ہے حالانکہ صدیث شریف کی رُو سے اگر کسی مرد نے کسی مرد کوسونا پہنایا تو کویا اس نے جہم کی آگ کا مکزالیالیکن یہاں جہنم کی مس کو بروا ہے بس او کی والوں سے جو ہاتھ لگے اسے جیر مادر سمجھ کر بغیر ڈکارے ہضم کر جاؤ''گر ڈانگال كيرے چورال دے -

حق مہر چونکہ اوک کا حق ہے حتیٰ کہ مہر معجل اوا نہ کرنے کی صورت میں لڑکی حقوتی زوجیت سے اٹکار بھی كرعتى ب بلك فتهاء في إلى تك لكعاب كدحق مبركا مجد حصد او کی کا والد نکاح سے پہلے بھی اس غرض سے العلام على المع الله المعان جيزتار

(ويميس فآوي علماء ديوبند، جلد معتم كتاب النكاح

لکین جب مجمد دینے کی باری آئی تو مہذب ڈاکو اوراس کے معاونین لوہے کے تھن بن جاتے ہیں اور ہم بوجد لاعلمی کے خاموش تماشائی بن جاتے ہیں کیونکہ ہمیں حق مبرکی اہمیت وضرورت کا پند بی مبیں ہے۔ عامرین ربید بیان کرتے ہیں کہ بوخرندہ کی ایک

عورت نے حق مبر میں جوتا لے کرنکاح کرلیا۔ رسول اللہ تے اس سے ہو جما کیا کو خود کو اور اسے مال کو جوتے کے بدلے دیے بررضامند ہاس نے اثبات میں جواب دیا

میرےکان میں کہا قاری صاحب کیا آپ یعین سے کہہ سے ہیں کہ زبورات کا اپنا ہے ہوسکتا کسی کا ما تک کرلائے

كيابيدوافعي غريب ہے۔ من نے يو جما-اور يجيب ہزارروپیاداکرناان کے لئےمشکل ہے؟

جی نہیں غریب تو نہیں ہیں بھیس ہزار سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اس آ دمی نے آ ہستہ آ واز میں کہا۔ تو پرآپ ان کوسمجمائیں دیر موری ہے۔ میں صورت حال کی نزاکت کو مجھ کمیا اگر میں زیادہ صد کرتا تو

معالمه برجمي سكنا تعاكيونكه مجصے پينة ہے كدائر كى والوں كى پوزیش نازک ہوتی ہے۔ میں اڑے کے والد کے پاس آیااوراس نے کہا ممک ہے بھائی تی آپ خوتی سے جتنا

حق مرادا كرنا جا ج بين محص بنا دين تاكه تكاح يراها جائے لڑکے کے والد کولسی نے سمجھایا یا شایدا سے خود عی ہوش آ می کہنے لگا قاری صاحب دس تولدسونے کا زبور

ہاب آپ کی مرضی پر محصر ہے جتنا جا ہیں حق مہر ہا تدھ

لیں چنانچہ 10 تولہ سونے کے موض میں منیں نے تکاح پڙهليا۔

حق مهر معجل ياغير معجل (مؤجل)

معجل تواي وفت اداكر دينا جا ہے ليكن مؤجل كا ونت طلاق یا موت ہے۔ اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی جا کداد میں سے مقررہ مقدار حق میر بوی کو ادا كيا جائے كا يا اكر بوى سے ميل ملاقات كے بعد كى وفت طلاق دے دے تو مقررہ حق مہرادا کرنا ضروری -6×

اسلام عورتول كحقوق كاسب سے براعلمبردار ماری مبنیں اور بیٹیاں اسے حقوق کی بات کرتی ہیں لیکن میرے خیال میں وہ اپنے حقوق سے واقف ہی

مقررتبيس بالركوئي معين مقدار موتى تويس بإنده ديتار دوسرا آدي: قاري صاحب اس مي جمكر بوالي بات كون ى با اكركوئى مقدار معين نبيس تو چلو يا كى مد روپے یا ندھ دو۔

اس لڑ کے سے جس میں تنی زمین آتی ہے؟ میں نے یو جمار

تی آٹھا یکڑ۔ لز کا کیا کرم ہے؟ يى ملازم ہے۔ کتنی تخواہ لیتا ہے؟ لا کے کا والد بولا جی پچیس ہزار۔

تو پراڑ کے کی حیثیت کے مطابق پانچ صدرو پی

حق مر موزا ہے۔ چلیں پرآ ب ای مرضی سے باعدویں۔ ملك ہا كى تخواد سلغ كيس بزار كون

میں نکاح کرویتا ہوں کیلن حق مہر مجل ہوگا۔ معجل كاكيامطلب ہے؟

معجل كامطلب بيكرابحي اداكرنا موكا دولہا کے والد کارتک فی ہو کیا۔

لیکن اتن بوی رقم تو ہم نہیں دے سکتے۔اس نے مریلی آواز میں کہا۔

اجها بينة والول كوكيا ديا، كموزيول والول اوركوكيا

آب اس کور ہے دیں آپ کا اس سے کیا تعلق؟ امچا میک ہے اگر آپ نفتر تم نہیں دے سکتے تو كوكى زيورجن مير من لكم ليت بي - من نے كما-قارى صاحب كيايين مهراتناى ضرور بهجوآپ

اتی ضد کررے ہیں؟ بال بعاني صاحب اكريي خروري ندموتا مي دوسري بات بھی نہ کرتا۔ ایک آ دی جھے ذرا پرے لے کیا اور

نہیں ہیں کوئکہ انہیں اندازہ بی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں کیا کیا حقوق دیتے ہوئے ہیں اور اس کی وجدالملى بكوتك جو كحواليس يرهايا جار باب ووعم بيس ہرے ہی مال بوں کا بھی ہے۔آپ نے صاب پڑھا تو حباب دان ہوئے، سائنس بریمی تو سائنسدان بن محة الجيئر تك من وحرى لي تو الجيئر بن محة ، سياست پڑھی تو سیاستدان بن مھئے۔ کیا آپ ایم اے انگلش کو عالم كمريحة بن؟ عالم اس بى كبيل مع جوعلم روح كا اور وہ علم ہے قرآن و صدیث کا۔ آپ بے فک سی وحريال ماسل كركس كين آب كوعالم بين كها جائے كا۔ مروجہ تعلیم ہے آپ ڈاکٹر تو بن مجئے عالم نہیں اور ظاہر ہے طب ایک فن ہے۔ آپ نے زسک کا کورس کیا زسك كافن آسميالوبيعليم ايك فن ب- منرب- من مين كهتا كه آپ بيعلوم نه پڙهين، پڙھتے جا نيں بيتمام علوم مسلمانوں کی مم محشة ميراث بي ان ہے آپ كو روز گار ملے گا، ہنر ملے گا۔ مادیت میں ترقی ہو گی آپ پر ونیا کے حذاتی مکشف ہوں گے۔

ليكن اكرآپ جاجي كداخلاص، مدق، انابت، محبت، توبه، تذكر، ورع، زبد، اخبات، تكتل ، خوف ورجا، رغبت العظيم، تصغيه وتهذيب، استقامت، مبر، تغويض، ثقة بشليم، تواضع ، فقر وهني ، تاسف وحزن ، حيا، ريا، شكر، ایثار، مروت، اوب، اُلس، ذکر، علم، حکمت، تعظیم، غيرت، مكافقه، حيات بالعلم، حيات بالوجود، معرفت، یقین، صدق، مبله، عرفان معدانی، مسله مفات ریابی، مئلہ وجود و محود ، مئلہ بقائے روح وارتقاء روح ، ماہیت نجات، كيفيت رضوان، اخماز خالق وكلوق، فرق رازق و مرزوق، مئله شفاعت و اعمال، مئله جزا ومزا، مدارج مبر و فكر، منازل توكل و تغويض، مهايت عبادت و ستعانت مروحانيت أنس ومحبت مسئله كناه وهنقت توبه مراتب دعا وتبوليت، طلاق و وراثت، حقوق اولا د، حقوق

والدین، حقوق زوجین، حقوق پڑوی، حقوق جسم، حقوق انسانیت، حقوق عمران، محارم، شغیه، حقوق توم شوری و امارت، ماہیت فساد و فیوض امن ، راعی ورعیت کے حقوق اور فرائض وآتمين واستبداد وغيره تو آپ كومرف قرآني علوم سے ملیں مے بارسول اللہ کے دہن اقدس سے نکلے موے موتوں میں اگرآب مندرجہ بالاعنوانات پر حصہ بغدر جشعبور حاصل كركيس محاتو آب نے وہ علم سيما جس کو معنوں میں علم کہا جا سکتا ہے۔

اس سے بہٹ کرآپ جو پڑھیں وہ نامج ہے یا ہنر ہے یا مرفن-ای کے او قدم قدم پر مورکس کماتے بلے جارہے ہیں کہ اصلی علم تو پس پشت ڈال دیا اور اگر آپ کو حق مهر کی ایمیت و فادیت کا پیتر جیس تو اس میں معاذ الله الله اوررسول الله كاكيا قصور؟ خدا اوررسول كو يكاز يكاركر حمیں اسے حقوق کی طرف بلارے ہیں او کیوں کے حقوق وقرآن وسنت کے مطابق انہیں دینے کے لئے تیار میں مواور وہ خود بھاری اینے حقوق سے واقف تہیں ہیں کیونکہ آپ نے انہیں وہم سیمنے ہی تہیں دیا جس میں ان کے حقوق کا ذکر ہے۔

مدين كى ايك ورت اورسيدنا عمر فاروق

چونکہ جن مہرائر کی کوادا کرنا ضروری ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حدجیں لبذا لوگوں نے بدے بدے فق مرباعد صغ شروع کردئے۔ چنانچ عمر فارون نے اسے دور حکومت میں ایک دفعہ فرمایا۔ مورتوں کوزیاده مقدار می حق مهرنددداس لئے کداکرزیاده دين مس عزت كاباعث موتا اورالله كے بال يرميز كارى كاكام موتاتوسب سے زیادہ اس کے سمحق نی ہوتے مجھے رسول الله كے بارے مل علم جيس كرآ ب نے كمى عورت سے الاحكرت موسة يا الى صاجر اويول كا تكاح كرت ہوئے بارہ او تیے تیادہ مہردیا ہو۔

(احمد، ترندي، ابوداؤد، نسائي، ابن ملجه، داري، محکلوة جلدسوم باب الصداق مديث نمبر 3204)

20

ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے تکی۔ اے عراب ممہیں کس نے حق دیا ہے کہ مارے ممرکو کم کرو۔ آپ ب بإبندى تبيس لكا سكت جب كرسوره نساء ميس الله بإك كا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور دے چکے ہوایک کو بہت سا مال (حق ممر میں) تو مت واپس لواس میں سے چھ کیالیا جاہے ہوئم ناحق اور صرح محناہ ہے۔ (سورة نماء آیت 20) اس آیت مبارکہ میں چونکہ لفظ قنطار آیا ہے جس کا معنی خانہ ہے معنی بہت سا مال تو اس عورت نے اس لفظ ے استدلال کیا کیونکہ وہ عورت علم والی معی اور پانے حقوق سے واقف۔ جب سیدنا عرانے عورت کی زبان ہے قرآن کی آیت کی تو فرمایا۔ایک مورت مجھ پر غالب آ کئی۔اے اللہ مجھے معاف فرما۔سب لوگ عرا سے زیادہ مجمداري ببدازال عروالي آئے منبر پرتشريف فرما ہوئے اور قرمایا اے لوگو! میں نے حمیس جارسودرہم سے زیادہ حق ممردیے سے روکا تھا اب میں اعلان کرتا ہوں كرتم لوك جس قدر جا موحق مبردو-( تنفيح الرواة جلد 3 صفحه 21) بحواله ملكوة جلاسوم)

مهرفاطمي

یہ واضح ہو چکا کہ قل مہرکی کوئی مقدار معین ہیں ابہم سیدنا عمر فاروق کے اس فرمان کے تحت کہ تی نے اب جم سیدنا عمر فاروق کے اس فرمان کے تحت کہ تی نے اپنے فکا حول بیل 12 اوقیہ سے زیادہ میر نہیں یا عمار و کیستے ہیں کہ 12 اوقیہ کی ماڑھے اوقیہ بیل کہ 12 اوقیہ کی ماڑھے اوقیہ بیل کہ 12 اوقیہ بیل ماڑھے اوقیہ بیل کہ اوقیہ ماڑھے اوقیہ بیل کہ اوقیہ ماڑھے اوقیہ بیل کہ اوقیہ ماڑھے اوقیہ بیل کو اوقیہ بیل کا ہوتا ہے۔ اس حماب سے مہر فامی آیک مو ایس کے ایک اوقیہ ایک موالے میں والے اوقیہ بیل کے اس حماب سے مہر فامی آیک مو اس میں تو ایک اوقیہ ایک موالے میں اور مین ماشدوزن کی جا تھی ہے۔ مقدار دور ہم کا اعتبار ہوگا جب میراوا کیا جائے۔ مقدار دور ہم

تین ماشہ ایک رتی اور ایک رتی کا پانچوال حصہ ہے۔
چیونکہ حد سے زیادہ حق مہر ہا ندھنا تحض نمود و فرائش کی وجہ
سے جبکہ نیت اوا کرنے کی نہ ہو سخت گناہ ہے لبذا حق مہر
فاطمی ہا ندھ دینا چاہئے کین اس میں بھی ایک شرط ہے کہ
ولی اور لؤک کی پوری رضامندی ہونی چاہئے اس معالمہ
میں لؤکی پر جبر کرنا ورست نہیں اگر وہ اس سے زیادہ حق
مہر لینا چاہتی ہوتو اس پر کوئی پابندی یا جرنہیں ہے۔ حق مہر
فاطمی کی مقدار آج کل کے حساب سے ایک لاکھ پانچ
ہزار تقریبا بنتی ہے۔ چاندی کی قیت آٹھ سورو پیدنی تولہ
ہزار تقریبا بنتی ہے۔ چاندی کی قیت آٹھ سورو پیدنی تولہ
ہزار تقریبا بنتی ہے۔ چاندی کی قیت آٹھ سورو پیدنی تولہ
ہزار تقریبا بنتی ہے۔ چاندی کی قیت آٹھ سورو پیدنی تولہ
ہزار تقریبا بنتی ہے۔ چاندی کی قیت آٹھ سورو پیدنی تولہ
ہزار تقریبا بنتی ہے۔ چاندی کی قیت آٹھ سورو پیدنی تولہ
ہزار تقریبا بنتی ہے۔ چاندی کی قیت آٹھ سورو پیدنی تولہ
ہزار تقریبا بنا۔

ہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ دونہ کی مالی حیثیت کو بھی چی نظر ضرور رکھنا جا ہے اور اس کی حیثیت سے زیادہ حق میر کا مطالعہ بھی نہ کیا جائے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ایک ضروری چیز کو جو کہ لڑکی کا حق ہے نظرا نداز کر دیت ہیں اس طرح ہم لڑکی کے جائز سے کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ حق میر لڑکے والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ حق میر رسم نہیں بلکہ حورت کا شرقی حق ہے مگر افسوس ہے ہم شریعت کو لیس بہت ڈال کر رسوم کو اپنالیا ہے اور رسوم بھی اس جائز کے والوں کا شرق حق ہے کہ مرتا ہے اس حالے کی والوں کا کہوم نگل جاتا ہے اس طرح لڑکے والا فائح اور لڑکی والے مفتوح ہی جاتا ہے اس

## كيامس بوجيدسكما مون؟

جھے بتا کیں دولہا میاں اور اس کے والد صاحب اوردوسرے حوارین اور تکاح خوال حضرات کے صرف یا تج مددو پیچن میر پروہ کس برتے پر ایک جیتی جاتی جان جو انسان کی بچی ہے کولی بھت سے ایک سے جاتے ہیں جبکہ یا بچی صدروپے میں ایک مرفی بھی نہیں آتی۔ کیا

حمهیں ایک کمزورلز کی کاحق مارتے ہوئے خدا کا خوف تہیں آتا؟ لڑکی کے والد کی مجبوری تو میں سمجھتا ہوں وہ تو مارے ڈر کے زبان نبیس کھولتا وہ تو پیچارہ حالت اضطرار مس ہے کہ کہیں کوئی الی بات زبان سے نہ نکل جائے جو مهذب ذاكوي طبع نازك يدكرال كزر اورميري عزت سر بإزار نیلام نه ہو جائیں اس کی محیوری تو حق بجانب ہے لیکن دوسری طرف کون می مجبوری ہے اگر وہ جان ہو جھ کرایا کرتے ہیں تو کویا ایک مجبور آ دی کی مجبوری ہے فائدہ اٹھایا اس طرح ڈیل گناہ کے مرتکب ہوئے۔

#### ایک بادرگارواقعه

یہ 1991ء کا واقعہ ہے۔ مجھے ایک دوست نے بہت مجور کیا کہ خطبہ جعدان کے قصبے میں دول۔ میں چونکہ خطبہ جعہ بہت کم کی اور جکہ دیتا ہوں البذا میں نے اے کہا کہ کی وقت رات کا پروگرام بنالو۔ کہنے لگا جعہ من چونکہ زیادہ لوگ آتے ہیں اس لئے ایک جعدلازی جمیں دے دیں۔اس نے مجبور کیا تو میں نے حامی مجر لی۔ جب میں ان کے ہاں پہنجا تو میں نے یو جما کہ س موضوع پر خطبہ دول؟ کہنے لگا قاری صاحب اختلافی مئلة جبیں کرنا آپ سیدہ فاطمہ کی شادی پر اظہار خیال فرما تیں۔ میں نے کہا تھیک ہے، وقت کی قلت کو پیش تظر ر کھتے ہوئے میں نے سیدہ کی مطلق ، جہیز، بارات ، حق مہر اور رحمتی کوموضوع محن بنایا۔ میں نے والال سے ثابت کیا كرجيز دينا دولها كافرض بالركي ك والدكالبيس-حق مهر کے متعلق بھی تغمیل بیان کی مطلق، بارات اور رجعتی كمتعلق بمى مخلف كتب سے حوالے چین كے جن كامختمر عان آب آ کے بڑھ عیں کے کھ بچے آب بڑھ آئے ہیں۔ جب رحمتی کا ذکر آیا تو کی بات ہے می خود بھی رویا اورسامعین بھی ول کول کردوئے۔وہ مری ماں والی سیدہ جب بابا کے کھرے رضت ہونے کی تو کمرے

ایک کونے میں چلی کئی رسول اللہ نے ام ایمن کوفر مایا کہ میری بین کو لے کرآ ؤ۔ ازواج مطہرات کوفر مایا کہ میری بینی کی رحمتی کی تیاری کراؤر به بات بیٹیوں والے جانتے میں کہ باپ کے کمر سے سرال جانے کا وقت کتنا المناك اور درو من ڈوبا ہوتا ہے۔ امسلم ای زبان سے نکل کمیااے کاش! اپنی بنی کی رحمتی کیونت آج خدیجة الكبرى بھی موجود ہوتیں تو وہ بھی اپنی بنی کے سر پر دست شفقت رکھتیں۔

بس سیدہ خد بجبکا نام آنا تھا کہ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ مے اور تاجدار نبوت کے دل کا طوفان آنسوؤں کی فكل من رخسار نبوت يربيه لكلا - بحرفر مايا ام سلم هم في تھیک کہا ہے اس نے میرے لئے بہت مصائب يرداشت كئے، اس نے اپنا تمام مال مير بے لئے وقف كر دیاء اس نے سب سے پہلے میری نبوت کی تقدیق کی (عورتوں میں سے) کائل خدیجہ اس وقت زندہ ہوش البيس ونياس جات وقت الى جبيتي بيني فاطمه كا بهت خیال تفاوہ حسرت ہے کہتی تھیں کہ میں اپنی بیٹی کی شاوی نہیں دیکھ سکوں کی اور پھر وہ میں حسرت لے کر فردوی بریں کورخصت ہولئیں۔سیدہ فاطمہ کو ماں کی یاد نے بے قرار کردیا آپ اس قدر روس که آپ کا آپل بھیگ کمیا اكرچدامهات الموتين خصوصاً سيده عا تشر اورام سلم في خدمت اور بیار عطا کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت مبیں کیا تھا عمر مال ، مال عی ہوتی ہے۔ مال کی کی کوئی دوسرا بوری جیس کرسکتا۔ بیٹی کی رحمتی کے وقت مال کی موجود کی س فدر مروری ہوئی ہے۔اسے یا تو مال جان على بي ياسسرال جانے والى بين جان على ہے۔ مال بٹی کے دل کی دھڑ کنوں کا سکون موتی ہے۔ ماں بنی کے کے جنت کی خوشیووں کا ممکنا موا گلدستہ موتی ہے۔ مال كى ياد نے سيده كوملين كرويا\_رجت عالم كادل جوش عل آ كما بني كوسين الكيااورآ نسوي محصة موسة فرمايا-

یافاطِمَه الله غَنِیُ وَ اَنْتُمْ فَقُواء اے فاطمہ الله غَنِی وَ اَنْتُمْ فَقُواء اے فاطمہ الله غَنِی ہے اورتم سب اس کے مختاج۔ بیٹی نہ رو۔ میں تہمیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔ بیہ کہتے ہوئے رسول اللہ کی آتھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ لکلا۔

موضوع کوسمیٹے ہوئے میں نے سامعین ہے سوال
کیا کہ کون ہے جوع ہدکرے کہ سیدہ فاطمہ کی شادی کوشعل
راہ بنائے گا۔ الجمد لللہ ، 9 نوجوان کوڑے ہوئے اور انہوں
نے عہد کیا کہ ہم بغیر جبیز کے شادی کریں گے اور سرال
والوں سے ایک پائی کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے بلکہ ایک
نوجوان نے کہا کہ میری شادی کی شرط ہی ہی ہوگی کہ میں
جینے کی کہ میں چھے بھی نہیں لوں گا۔ پھراس نوجوان نے اپنا
وعدہ نبھایا۔ ایک غریب خاندان کی لڑی کو بیاہ کرلایا پھر خدا
نے اسے اتنی برکت دی کہ آئے وہ شہر کے بہترین علاقے
میں تین مزلد مکان کا مالک ہے اور شیلے صے میں اس کا
وحدہ نبھائی کا کاروبار ہے ذاتی مشینیں ہیں اور کی کار کرکام
خوطل کی کا کاروبار ہے ذاتی مشینیں ہیں اور کی کار کرکام
کے لئے دیکھے ہوئے ہیں۔ جھے یاد آیا اس نے یہ وعدہ
بھی کیا کہ بوی کوئی مہر فاطمی اداکروں گا۔

رسم مكلاوه

بارات اور سم منی اور جیزے پیٹے بین بھرا، لوٹ باری
ہوں ابھی تشنہ ہے چانچہ دوسرے تیس بھرا، لوٹ باری
موں ابھی تشنہ ہے چانچہ دوسرے تیسرے دن فائ فیم
حرید کھلاڑیوں کو لے کرائی والوں کے کھر پہنچ کی۔ اب
اوکی والوں پر کو یا فرض میں ہے کہ ہرایک فرد کوخواہ چوٹا
مو یا بڑا، مورت ہو یا مرد ایک ایک کپڑوں کا جوڑا نذر
کریں چنا بچہ اس مقصد کے لئے لڑکے والے قربی رشتہ
واروں کے منافعے کو ساتھ لے کرآتے ہیں جن کی تعداد کا
فرک والوں کو بعض دفعہ بھت ہی تیس ہوتا۔ ہاں البتہ بعض
مہریان از راہ کرم مہمانوں کی فہرست بھیج دیے ہیں ای

جوا هر پارد

ان ان کا بین کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کو پہنانا پڑے کیونکہ پچھٹاوا ایسا سایہ ہے جو زندگی مجر انسان کا بینیانیں چیوڑتا۔

انسان کا بینیانیں چیوڑتا۔

انسان مندو ہے تو رحمت مندگی۔
احسان مندو ہے تو شرمندگی۔
احسان مندو ہے تو رحمن میں فرق صرف اعتاد کا ہے۔ اگر اعتاد قائم ہے تو رحمن میں فرق صرف اعتاد کا ہے۔ اگر اعتاد تو وست میں وست بن جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو وست میں وست بن جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو وست میں وست بن جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو وست میں وست بن جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو وست میں وست بن جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو وست میں وست بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست میں وست بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست میں وست بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست میں وست بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست میں وست بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست میں وست بین جاتا ہے۔ اگر اعتاد تو ووست میں وست بی وقیم بین جاتا ہے۔

جائے، جوڑے ذرااجمے بنوانا۔

ميرے ذاتى علم ميں بيدواقعہ ہے كہ ايك كڑ كے كا باب اس اعداز ے مطالبہ کردہا تھا جو بھکار ہوں سے جی مياكزرا تفاوه كهدر باتفاد يكسيس بمائي جي يجي يح والمنترك لئے میرے داماد اور از کیال بھی ساتھ آئیں گی، البیل خالی سر والی نہ میں ویا۔ ورا اُن کے سر و حانب ویا ویے میں کوشش کرول کا کہ ضروری ضروری لوگوں کو بی جمیوں اور جب وہ آئے تو ان کی نعذ او پھاس سے او پر منى \_ جوڑے كم يو كئے۔دن فروب ہونے من زياده دير جیں محمالاک کے والد نے کہا بھائی جی ٹائم کم ہےجن کے جوڑے رو کے ہیں دہ ہم بعد میں جیج دیں کے۔وہ جبث ے بولا۔ کوئی بات بیں ہم انظار کر لیتے ہیں، آپ کی کو بھیج کر قریبی شہرے منکوالیں۔ ڈھٹائی کی مدہومی مجورو بي بس الرى جنن كا محرم شام ك بعد كرز س لاكرة يا اور بول مكل وے كى رسم بورى موكى۔ اس سے بہلے بارات والے دن جوڑ الواكى" كى رسم اداكى مى تعى جس میں دولیا کوچیتی کیڑوں کے علاوہ جیتی کھڑی، سونے کی الحرض، میک اپ کا سامان، سونے کا چین، موبائل فون

اور لاک کی سہیلیوں کی طرف سے بے شار تھا تف پیش کئے مجئے متھ اور بطور سلامی ہزاروں رویے بھی لیکن بقول شاعِر" کاستہ چتم حریساں پُر نہ شد" یعنی لا کچی کی آ تھے کا ياله بمى يُرنبيس موتا ليكن حقيقت الى جكداتل بكر" تا مدف قالع نه شد پر دُر نه ځد" يعني جب تک مدف بارش کے ایک قطرے پر قناعت نہیں کرے کی اس میں موتی تہیں بن سکتا۔

کیکن داماد ایک ایسا مدف ہے جس نے قناعتِ کا سبق روعا بى جيس اس كاموازندمرف جنم سے كيا جاسكا ہے جوار بول کمر بول انسانوں کولقمہ بنانے کے بعد بھی خداتعالى سے مطالبہ كرے كى : هَلُ مِنْ مَزِيْدِ رَجمه: كيا محداور بھی ہے؟

مكلاوے كے بعد محصون سسرال رہ كر جبارى والیں میکے آتی ہے تو پھر چندون بعد دولہا اے لینے کے کے آتا ہے۔اس دفعہ وہ اکیلا ہوتا ہے لہذا اے دوبارہ چند جوڑے پیش کے جاتے ہیں اور ایک ضروری آئٹم جس کو ہمارے ہاں " بعالی" کہتے ہیں جس میں کم از کم وس بیں کلومشائی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض منول کے حساب سے بھی دیتے ہیں اس ڈرسے کہ اگر بھائی کی مقدار کم ہوتو ساس کے ماتھے پرئل پر جاتے ہیں اور اس كاخميازه معصوم جان كوكوسنول اورجل كئ باتول كى صورت من مجلتنا يزتا

سلسلہ یوں ہی چانا رہنا ہے حتیٰ کرسال ڈیڑھ سال بعد یا جب الله کومنظور موتو لرکی کے ہاں پہلی بکی یا بے کی پیدائش ہوتی ہے اب ایک دفعہ مراوی والوں کو سر پر یاؤں رکھ کر ہما گنا پڑتا ہے اور نومولود اور چی کے

علاوہ کمرے تمام افراد کے لئے جوڑے، کرم جادریں، سویٹر،موسم کےمطابق بنوا کرجس دن عقیقہ ہولازی لے جاناپڑتے ہیں۔

## رسم نا تک والی

بىسلىلەمرف اپى لۇكى تك بى جارى تېيىن رہتا بلكه جب لركى كى اولاد جوان موجائے اوران كى شادى ككا وقت آئے تو اگر مال باپ اس وقت تک فوت ہو سے ہیں تو ان کی اولا دیعنی لڑکی کے بھائیوں کونا تک والی دینی برتی ہے کویا ایک سل کھاتے ہوئے گزر کی اب دوسری نسل کا بوجر بھی لڑکی والوں کو اٹھانا ہے۔اس وفت تک بمائوں کی این اولاد بھی جوان ہو چکی ہوتی ہے لہذا ہوے یزے امیرلوگوں کے لئے بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن كري كيا"نه يائے ماندن نہ جائے رفتن "۔

جب لڑی فوت ہوگئی تو اب کفن کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ لڑکی کے بھائی یا اگر بدقسمت باپ زندہ ہے تو اس كاكفن لے كرآ ئے كرائى كونت مونے يركفن دينا بھی میکے والوں کا فرض ہے۔ بیرمہذب ڈاکواییا پیچیے لگا كمركر بمى اس سے چھكارا نصيب بيس موا۔

ايك مظلوم لزكى كا والدجي اس كے داماد نے آئے دن کی فرمائشوں سے ساری عمر تنگ کئے رکھا اوکی برتشدہ كرتا، مار پيد كركے ميكے بھيج ويتا، ند يہنے كے لئے ڈ منگ کالباس، نہ کھانے کے لئے اچھی خوراک،اڑ کی کو مخلف بیار ہوں نے آ محمرا اور وہ مجرا کی دن چیکے ہے خالق حقیق کے یاس جلی می، میکے اطلاع بمینی می ووسر ب لوكول كے ساتھ والد بھى آياال كى آئموں بي

آ نسو تنے بنی کی لائل کے سر ہانے کھڑا ہوکر خدا کے حضور جمولی کھیلا دی اور آکھیوں اور آ ہوں کے درمیان کہنے لگا۔"یااللہ تیراشکر ہے"۔ واہ رے مہذب ڈاکو جوال سال بنی کی مرک پرٹو نے بوڑھے باپ کے منہ سے شکرانے کے الفاظ کہلا دیئے۔ تف ہے تیری زندگی پراور اوراس کی ماں کی زندگی پرجس نے تھے جیرا ظالم جنا۔

## سب سے آسان کام

اسلام میں شادی کرناسب سے آسان کام ہے۔
کوئی لڑکی پیند آسٹی، رشتہ مانگا، لڑکی کے والدین نے
لڑکی کی رضامندی معلوم کرنے کے بعد رشتہ وے دیا۔
حسب استطاعت حق مہرمقرر ہوا۔ نکاح خوال نے نکاح
پڑھ دیا بس شادی ہوگئی اس کے علاوہ سب فضولیات
بیں۔شادی پر جوتھوڑ ابہت خرج آئے وہ لڑکے کے ذمہ
ہیں۔شادی پر جوتھوڑ ابہت خرج آئے وہ لڑکے کے ذمہ
ہیں۔شادی پر جوتھوڑ ابہت خرج آئے وہ لڑکے کے ذمہ

## دن مقرر کرنے کی رسم

یہاں بھی وہی ہے کہ شادی کی تاریخ مقرر کرنے
کے لئے لڑک والوں کے کھر آتے ہیں، اس موقعہ پر بھی
لڑکی والے جوڑوں کا انظام کرتے ہیں۔ کیا یہ تاریخ لڑکے
والوں کے کھر مقرر نہیں ہو سکتی؟ براہ کرم جھے بتایا جائے کہ
کون سا آسان کر جائے گا اگر تاریخ مقرر کرنے کے لئے
لڑکے والوں کے کھر کا انتخاب کیا جائے کتنی تکنیک اور بے
حیائی سے بید سوم بنائی گئی ہیں کہ ہر حال میں لڑکی والے ہی
بوجھ برداشت کریں اور لڑکے والے صاف نے جا کیں۔ ای
بوجھ برداشت کریں اور لڑکے والے صاف نے جا کیں۔ ای
لئے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خداکی رحمت کا استقبال
لئے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خداکی رحمت کا استقبال
آنسوؤں اور آ ہوں سے کیا جا تا ہے۔

# استقبال دبهن اور رخصتي

مارے بال دو لیے کومدر ملکت سا پروٹوکول ویا

جاتا ہے۔اس کے ساتھ آئی ہوئی فوج ظفر موج کی لذید کھانوں سے اور خفند ہے جیٹے مشروبات سے تواضع کی جاتی ہے۔ سیدناعلی کوکئی کھوڑ ااور جوڑ انہیں دیا گیا تھا، نہ انسار کو حضور نے مرف چند مہاجرین اور انسار کو حضور نے مرف کھا جس کا مقصد بیتھا کہ شادی کی انسار کو حضور نے مرف چھوہادوں کا مقصد بیتھا کہ شادی کی مقصد نہیں تھا۔ صرف چھوہادوں کا ایک تھال تھا جو مقصد نہیں تھا۔ صرف چھوہادوں کا ایک تھال تھا جو مرف کے موٹی البتہ دہمن کے لئے ہا قاعدہ اہتمام کیا گیا تھا، اصولی طور پر بھی دہن کے لئے ہا قاعدہ کیونکہ وہ اس وقت بطور ایک نو وارد اور مہمان کے ہوئی اجست ہی کیونکہ وہ اس وقت بطور ایک نو وارد اور مہمان کے ہوئی نہیت ہی کیونکہ وہ اس کی عزت اور احر ام بھی ضروری ہے۔ ہوئی اجست ہی شددی جائے۔ اس کی عزت اور احر ام بھی ضروری ہے۔ ہوئی نامولی طور پر اس موقع پر دہمن مرکزی حیثیت رکھتی نہر دی جائے۔ اس کی عزت اور احر ام بھی ضروری ہے۔ اس کی عزت اور احر ام بھی ضروری ہے۔ کوئی اجست ہی کی خشرہ خطرہ کی حیثیت رکھتی نہر مرکزی حیثیت رکھتی خصور منظرد کی حیثیت رکھتی مختر منظرد کی حیثیت رکھتی اجتمام کا مختر منظرد کی حیثیت رکھتی مختر منظرد کی حیثیت رکھتی مختر منظرد کی حیثیت رکھتی اجتمام کا مختر منظرد کی حیثیت ہیں۔

حضرت ام ایمن دوایت کرنی بین که بین کی گریا۔
کی خدمت بیل علی کو بلالائی وہ تشریف لائے پھر فرمایا۔
جب بیل نبی کریم کی خدمت بیل حاضر ہوا اس وقت آپ سیدہ عائش کے مکان بیل تشریف فرما تھے، میر یہ آپ نہا زواج مطہرات اٹھ کر دوسرے کرہ بیل چلی آپ بیل میں حضور کے سامنے حیا کی وجہ سے سرگوں بیٹ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا۔ کیا تہدیں پیند ہے کہ تہماری گیا۔ نبی کریم نے فرمایا۔ کیا تہدیں پیند ہے کہ تہماری المیہ کوتہارے میں اپ آپ بر قربان ہوں۔ "درست کیا۔ میرے مال باپ آپ بر قربان ہوں۔" درست کیا۔ میرے مال باپ آپ بر قربان ہوں۔" درست کیا۔ میرے مال باپ آپ بر قربان ہوں۔" درست کیا۔ میرے مال باپ آپ بر قربان ہوں۔" درست کی میرائی اور نوازش ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا۔
ان شاہ اللہ تعالی آج رات کو بی یا کل رات ہم رضتی کر میں خور اپنی فرحت و سرور میں حضرت نبی کریم کی اپنی فرحت سے میں واپس آنے لگا تو نبی کریم نے اپنی فدمت سے میں واپس آنے لگا تو نبی کریم نے اپنی فرمت سے میں واپس آنے لگا تو نبی کریم نے اپنی ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا کہ رضتی فاطمہ کی تیاری ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا کہ رضتی فاطمہ کی تیاری کریں۔ عمدہ لیاس ذیب تن کرائیں، خوشبو لگائیں،

فاطمہ کے لئے ان کے رفعتی کے مکان میں بستر بنا تیں۔ یس از واج مطبرات نے اس فرمان نبوی کے مطابق مل درآ مد کردیا۔ طبیعی روایات کے علاوہ ایک سی روایت بھی لماحظة فرما مي\_

جناب فعمی جناب مسروق سے اور وہ حضرت عائشة و ام سلمة سے روایت كرتے ہيں كه ام المونين حعرت عائشة ورام سلمة في ذكركيا ب كدرسول الله في ہمیں تھم فرمایا کہ علی کی طرف فاطمہ ی رجعتی کی تیاری کرو تو ہم نے وادی بطحاء سے مٹی منگوا کر رحمتی کے مکان کو لیما ہوجاء صاف کیا محراہے ہاتھوں سے مجور کی جمال فیک کر کے دو گدے تیار کئے پار مجور اور منقہ سے خوراک تیاری اور میشمایانی پینے کے لئے مہیا کیا۔ پھراس مكان كے ایك كوند من لكڑى كاڑ دى تاكداس يركيڑے اور مشكيز كرانكايا جا سكے۔ عائشة و ام سلني فرماتي بيس كه فاطم کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ (این ملیه، كتاب النكاح، باب الوليمه)

معلوم ہوا کہ دلین کا حق ہے کہ اس کے لئے اچھا مكان، احجمالباس، بهترين خوشبو، لذيذ كمانے اور دوسري تمام سہولکیات بہم پہنچائی جائیں اور ان تمام چیزوں کے انتظام كابوجهددوليحي جيب يرموكا\_

#### أيك سوال

چونکہ ہارے معاشرے میں غلط رسومات اس قدر حاوى مو يكل بي خصوصاً جهيز كي لعنت \_ تو اب سوال پدا ہوتا ہے کہ پر شادی پر بھی کودیا کیا جائے؟ تواس کا جواب من چھے دے آیا موں۔ لڑکی کو اس کا شرعی حصدویا جائے اور وہ اس طرح ہے کہاڑکا اگر ایک رویے کا حق دار ہے تو اڑکی آ تھ آنے کی۔ مجرسوال پدا ہوتا ہے کہاڑ کی کا حداث کے سے کم کوں ہواس عكمت كوالله تعافى جانة بين بإرائخ في العلم علماء دين،

میرے نامس خیال میں چونکہاڑ کی اینے خاوند کی جا کداد میں بھی حصد دار ہے اور اس کی رہائش،خوراک،لباس وغیرہ اب خاوند کے ذمہ ہے شاید سے وجہ ہو۔ پھرلز کی خاوند سے حق مہر کی رقم بھی لے کی جو اگر خاوند صاحب حیثیت ہے تو پرابرنی کی صورت میں بھی ہوسکتا ہے۔ یہ سب چزیں اڑی کواڑ کے سے اضافی ملیں گی۔ اس سب كے علاوہ اگر كوئى مال باپ اپنى بينى كورخصت كرتے وقت ہدینة مجمد بنا جا ہے تو ضرور دیوے۔سیدہ زینک کوان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے ایک سونے کا قیمتی مار ان کی شادی کے وقت تحفقاً دیا تھا اور بھی مہر ہائی سے جتنا سلوک والدین کرسکیں وہ کریں۔ بنی کو وینے سے خداتعالی خوش ہوتے ہیں۔مقصدتو صرف یہ ہے کہ جہیز کو جو ہم نے فرض عین سمجھ لیا ہے کہ لاکی ضرور مگر سے كرآئے يا دوسرى رسومات جن كامخفر تذكره يحييه بو چکا ہے۔ بیسب غلط اور غیر اسلامی ہے۔ لڑکے والوں کا لڑکی کے والدین سے جہنر مالکنا اور انہیں مجبور کر کے بلاوجه تک کرنا انتهائی مروه ناپندیده اور مهذب معاشرے کے ماتھے پر کانک کا ٹیکہ ہے۔اس یری رسم نے محروں کے محریر باد کردیتے ہیں اور کی اور کیاں جہز نہ ہونے کی وجہ سے بابل کے ویٹرے سے پیا کے دیس سدهارنے کی امید پر بوڑھی ہورہی ہیں۔خدا کی پناہ كتناعظيم ظلم ہے كدونيا كے تعوزے ہے مال ومتاع كى خاطر ایک منروری اور فرض چیز کو پس پشت و ال دیا جائے۔موجودہ حالات میں اس رسم ید کی اصلاح مرف اور مرف دولها یا دولها کے والدین کر سکتے ہیں۔ لڑ کی والے تو مجبور محض ہیں وہ تو پریشان موں، تک ہوں، مقروض ہوں بلکہ وہ تو کٹے بیٹیلوں کی طرح ہیں وور دو لیے والول کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر اسلامی اصول کے مطابق چلیں تو ان شاء اللہ بہت کی مشکلات

رة ابويايا جاسكا ہے۔

### ديهاتى زندكى

ستارہ نے اپنی آپ بنتی پوری کی تو رات آ دھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کچی بات ہے میں تو تھکا ہوا تھاان ہے اجازت لے کرسو کمیالیکن میری بیلم اورستارہ نیجے آ کئیں۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز تہجد میں مشغول ہو محتیں۔مبح کی نماز کے لئے میں اٹھا۔صاحب بہاور بھی اٹھ مے۔ ہم نے نماز اوا کی۔میری بیکم دودھ بلونے میں مشغول ہو تئی۔

اس زمانے میں الیکٹرک مرحاتی اہمی وجود میں نہیں آئی تھی عورتیں لکڑی کی بنی ہوئی مصانی سے دودھ بلونی تھیں۔ستارہ کے لئے بدایک عجیب منظرتھا۔ محالی کے درمیاتی حصے میں ری کی ایک ڈور ہوا کرتی تھی جے عورتیں وائیں یا تیں بازوؤں سے سیجی تھیں تو مدهانی کا کھل بھی دائیں بھی بائیں جاتی میں محومتا تھا۔ یہ ایک الجھی خاصی ورزش ہوا کرتی تھی۔اس پرزیادہ سےزیادہ نسف محنث کتا تماا ور پر مصن دبی سے علیحدہ ہو کر او پر آ جاتا تعااور خالص لتى ينجره جاتى تقى - پرمورتنس جاتى مِي باته وال كرمكس كابرا بيرا الكال ليا كرتي تحيي-اس تاز ملصن سے تیارشدہ پراٹھا اتالذیذ ہوتا تھا کہ آج کل تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاز وکسی کا عزہ بی مجمہ

میں مجی مجی اپنی بیلم ہے فرمائش کیا کرتا تھا کہ آج تین تہوں والا برا مھا کھلائے۔اُس دن بھی میں نے ستارہ اور شغراد کے لئے ای طرح کے پراٹھے پکانے کی فرمائش ک\_ دلی انڈے، خالص وہی اور اجار کے ساتھ يراشون كالطف دوبالا موجاتا تفااور بعد من ولي تمي كا طوہ تو سونے پہسماکہ کا کام دینا تھا۔ دیہاتی مرد اور مورتیں عموماً منع کے ناشتے میں بی چزیں استعال کیا كرتى تحيى \_اس كئے تؤمنداور صحت مندلوك معاشرے

آج كل عائ اور ذيل روثى يا امير كمرانوب ميس مکھن کھے ٹوسٹ اور آ ملیث، ڈبوں میں بند جیلی اور یانص اجار ہماری خوراک کا حصہ بن سیکے ہیں۔جعلی كمپنيوں كے دلفريب اشتہاراو كچى دُكان اور بھيكا بكوان كا منظر پیش کررہے ہیں۔ کسی چیز کا کوئی معیار نہیں ، کئی شہروں میں گدھوں اور کتوں کا گوشت بیچا جار ہا ہے۔طرہ یہ ہے کہ حرام کوشت کی کوالٹی بھی جب سے فریز رآئے ہیں مفکوک ہوگئی

ول کے امراض، شوکر، بیا ٹائٹس سے صرف وہ بیا ہوا ہے جس نے ابھی تک اپنے ٹمیٹ میں کروائے۔ بعض عورتیں اور مردائے بھدے اور موٹے ہو گئے ہیں جے کوشت کے پہاڑ۔ اکثر نوجوان لڑکیوں کا جب میک اب از جائے یا خراب ہوجائے تو نیجے سے زردر تک نی نسل کی صحت کا پول کھول دیتا ہے۔ نی سل کے اکثر بیجے اور بچیال گندے ناول، فحق بروگرام و مکھ و مکھ کر خفیہ مردانه وزنانه پیجیده امراض کا شکار مو چکے ہیں۔ای وجہ سے شادی کے بعد، اسقاط اور دوسرے امراض کا شکار ہو جاتی ہیں جس کی وجہ بچوں میں شرح اموات خطرناک حد تک برحتی چل جا رہی ہے۔ ہر چھوٹا بروا فطرت کے خلاف جنگ میں معروف ہے۔ خیر سے ایک علیحدہ اور نازك موضوع ہے ڈاکٹر اور حکیم صاحبان اس طرف توجہ

دیں تو کافی اصلاح ہوسکتی ہے۔ ستارہ دیجی ہے میری بیکم کود کورنی تھی اور مخلف سوال مجمي کرتي جاتي تھي۔ ميري بيلم پر همي لکھي تھي، وه بدے احس طریقے ہے اس کی سلی کردیتی۔ میں مکان كاويرشفرادك ياس جلاحميا يسورج نكلنے سے ذرا يہلے بادتيم الميليال كرتي موكى مارے جسموں من كدكدى كرتى موئى كزررى مى - مارے لئے تو بدروز كامعمول تعاليكن فنمراد فيح طور يرلطف اندوز مور باتعا\_

#### مقدر كادهني

''شنراد تمہارے تاثرات اس وقت کیا تھے جب ستارہ نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا؟'' میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا۔

" قاری صاحب میرا خیال ہے الفاظ میں اس وقت کے تاثرات کو ڈھالنا بہت مشکل ہے'۔ شغراد نے کها۔" کیونکہ الفاظ ایک حد تک بی جذبات کی ترجمانی کر مكتے ہیں۔ میں اس وفت شہرے باہر تھا اور خود کشی كے منصوبے بنار ہاتھا۔ مجھ پریاس، ناامیدی اورڈ پریش کے دورے پر رہے تھے۔ میری جمونی امیدیں دم توڑ چک محيس مجھے اسے اور كوئى كنٹرول مبيں رہا تھا۔ ميں اس حالت میں پچے بھی کرسکتا تعالیمن ستارہ ہے میں نے ایک وعده كيا تفاكه تايا ابوكي عزت برداغ تبين لكنے دوں كااس کتے میں ستارہ کی شادی والے دن غیر حاضر ہو کیا تھا۔ مبادا جھے سے کوئی غلط حرکت سرزونہ ہوجائے۔ محلے میں میراصرف ایک ہی راز دار تھا اس کے علاوہ کسی کوکوئی پہت تبيس تفايا پھرستارہ سب چھے جانتی تھی۔اُدھروہ واقعہ پیش آ مياجوستاره آپ كوسنا جى ب-إدهر جميع تلاش كياكيا تو میں مل ندسکا۔ ستارہ تشویش میں جتلا ہو گئے۔ میرے دوست نے جب صورت حال دیمی تو قورا میرے یاس بہنجا اور مجھے خو مخری دی اور ساری صورت حال سے آگاہ كيا\_ مجمع ايسامحسوس مواجيت كنهكارمومن كونزع كے وقت جنت و کھا دی جائے۔ میرے د ماغ میں ایک دھا کا سا ہوا اور پرمیراجم زورے کاعماشروع ہوگیا۔میراخیال ب اعا تک افسوس ناک خرسنے سے جس طرح دماغ و اعصاب يراضطراني كيفيت طارى موجاتى إاى طرح انتهائي خوشي كي خبر سننے كا بھي روعمل موسكتا ہے ليكن پھر ميں جلد بی سنجل حمیا اور این دوست کے ساتھ والی آیا تو تکاح کے انظامات کمل تھے۔ دولہا والوں کی طرف سے

بی عزیز ہے جسٹی مہیں۔ کیا یہ مہیں یاد ہے؟" "ہاں، مجھے یاد ہے"۔ میں نے کہا۔" میں نے کہا تھا ای گئے آج میں غیر حاضر ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے"۔

"بال، بعول! اس میں کیا شک ہے؟" ستارہ نے کہا۔"دلین ایک بات تم نے اور بھی کی تھی جو میں سن نہیں سکی تھی جو میں سن نہیں سکی تھی ۔

نہیں سکی تھی "۔
"دو کون می ؟" میں نے دماغ پر زور دیتے ہوئے

"بمولے! تم نے ہاتھ جوڑ کر آسان کی طرف منہ کرکے چھے کھا تھا"۔

''ہاں ،ستارہ! مجھے انجھی طرح سے یاد ہے'۔
''تو میں وہ پوچھنا چاہتی ہوں ،تم نے کیا کہا تھا؟''
''دیکھوستارہ! میں ایک گنبگارا نسان ہوں لیکن میں ہوں تو ای خدا کا پیدا کیا ہوا''۔ میں نے ستارہ سے کہا۔
''وہ میرے اور میرے خالق کے درمیان معاملہ تھا۔ وہ رازمیرے اور خود کہتا ہے جور و بے بس کی دعا کوسنتا رکھو کہ وہ خود کہتا ہے میں مجبور و بے بس کی دعا کوسنتا

" محیک ہے، بھولے خدا کا کلام سچا ہے، مجھے تو دِل کی ممرائیوں سے قبول ہے''۔ستارہ نے کہا اور پھر پیخ نے مارا تکاح پڑھ دیا۔

"شنراد! تو نے ستارہ کوحق مبر میں کیا دیا؟" " قاری صاحب! میرے پاس بی کھولہیں تھا کیا

" بھائی، حق مہرتو ضروری ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو ہے ویا بھی تعالیکن حق مہر کی رقم تائی حنانے مجھے دی تھی اور ایک زنانہ انگوشی جو میں نے سہاک رات ستارہ کو پہنائی

"ستاره کارویه تبهارے ساتھ کیساتھا؟" "انتهائی اجیما جس میں خلوص اور پیار کی ملوتی

"ستاره نے حمہیں غربت، لا اُبالی پن اور غیر مہذب یا اُن پڑھ ہونے کا بھی طعند یا ہو؟" د بھی نہیں بلکہ وہ میری اتی عزت کرتی ہے کہ مجھے بعض و فعہ تمر مند کی ہونے لگتی ہے'۔

"اس لئے کہ میں اطلس کی جاور میں ٹاٹ کا پوند ہوں۔ستارہ کی اور میری مثال ایے بی ہے جیے گدھے - B & S ...

"كياتم احساس كمترى كافتكار مو؟" "شايد ہوجا تاليكن ستاره بميشه يمي كہتى ہے كہ شمراد مهيل باكريس ببت خوش مول"-مركز نبيس كونكهاس كارويهاس كانفى كرتا ہے۔"

خود مجھے کھاتا دیتی ہے۔ ہرروز نیالباس یا دھلا ہوا صاف متحرااستری شدہ ضد کر سے پہناتی ہے۔ گاڑی میں مجھے بمی فرنٹ سیٹ پر بیٹے نہیں دینی بلکہ اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بٹھاتی ہے۔ ایک دفعہ ستارہ کی ایک سہیلی نے میرے بارے میں چندر بمارس دیئے جو تھے تو حقیقت ر مبی لیکن اس کے بعد ستارہ نے اس سے قطع تعلق کر

"قارى صاحب! بات چل نكلى ہے تو ايك بات میں آپ سے پوچھنا جا ہتا ہوں' مشفراد نے ممری سوج میں ڈو ہے ہوئے کہا۔ "كرين بات" مين اس كى طرف متوجه موا\_

" قاری صاحب! میرے د ماغ میں اکثر پیخیال آتا ہے کہ کہیں ستارہ کی حق تلفی تو نہیں ہوئی''۔شنراد نے کہا۔"اور اس نے تھی جھے پرترس کھاتے ہوئے ایما کیا ہے اور اینے ول کے ارمان کی پشت ڈال ویے ہیں اور اینے آپ کو حالات کے دھارے میں حچوڑ کر حقیقت سے منہ موڑ کرمصنوعی اور بناوٹی اطمینان كالباده اور هركها ب اوراكر واقعي ايبا بي تو من خودكو بحرم سمجنتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کا اعتراف كرتے ہوئے ايك رازے يرده انھار ہا ہول كرستاره كاعم غلط كرنے كے لئے ميں نے بے تحاشا شراب بین شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے میرا معدہ اور جگر متاثر ہو مجئے تھے اور میری قوت مردی بے حد متاثر ہو می متنی اور اب مجھے سخت قتم کے دورے بھی بڑتے ہیں۔ان مالات میں میں احساس جرم میں جتلا ہوگا ہوں۔ میں سنارہ کو کوئی خوشی نہیں دے سکا الٹا اسے وكهاور يريشاني من جتلاكرديا ب-"\_

"ویکموشنراد! ستاره نے اپی مرضی سے تبہارے ساتھ نکاح کیا ہے۔اس پر کوئی دیاؤئیس تھا"۔ میں نے شنم اد کو سمجماتے ہوئے کہا۔"میرے خیال میں اس نے

#### دوباره آ مد

پندرہ دن بعدستارہ اور شغراد پھرآ ئے، حیرت انگیز عد تک دوائی کامیاب رہی تھی۔واقعی شنراد کوکوئی دورہ نہیں ہوا، پانی وغیرہ پینے کے بعد ستارہ نے کہا۔ بھائی جان آج ہم رات بیں مغہریں سے کیونکہ ایک دو دن تک ماما کی ڈلیوری ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی مجھے ایک بھائی عطا فرماد کے۔ آمین! میں نے چنتے ہوئے کہا۔ میں ان کے ساتھ علیم صاحب کے پاس کیا۔ علیم صاحب نے ایک ماه کی دوائی دی۔ مجھے حافظ آباد ایک ضروری کام تھا ان سے رخصت لے كريس اسے كام چلا كيا اور وہ والي علے

## سالا بنه كانفرنس

المحلے مہینے وارالعلوم کی سالانہ کانفرنس محی جس میں ملک کے عظیم سکالرز اور دیلی رہنما شریک ہوا کرتے تھے۔ مجھے بھی دووت نامدل چکا تھا۔ میں نے چندون پہلے ہی علیم صاحب ہےمشور و کر کے ایک ماہ کی دوائی خنراد کے لئے لے لی تھی۔ میں دارالعلوم پہنچ حمیا، فیخ رحمہ اللہ سے ملا اور وقار عظیم کی رہائش گاہ کے متعلق ہو جھا۔ انہوں نے ایک طالب علم میرے ہمراہ کیا۔ستارہ کی کو تھی بہنے تو کیٹ پرموجود چوکیدار کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ وقار تعظیم، ستارہ، شنراد، حناسمی لوگ کیٹ تک آئے اور يُرتياك استقبال كيا-حناكي كوديس بيدد كيركريس نے ستارہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ہستی ہوئی كنے كى۔ خدا كاشكر ب اللہ نے اپن نعت سے نوازا ہے۔ ہم دو بہنیں ہو گئی ہیں۔ میں الل خانہ کے پُرزور اصرار برتین دن ان کامهمان ربالیکن جاری مفتکومرف رات کے کھانے پر ہی ہوئی۔ دن کو میں سوچاتا اور رات كويروكرام بس شافل بوتا - كمانے كى ميزير بم ونياجهان

تمہاری محبت اور تڑپ و کیمنے ہوئے اپنی رضامندی ہے ح مہیں اپنایا ہے۔تم عورت کی نفسیات کوئیں سیجھتے میہ ایسے مہیں ایسے چرب انگیز اور نا قابل یعین کام کر گزرتی ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں اس نے تمهار به جمم کوانمیت نبین دی بلکه تبهاری روح پر مرمی ہے جس کے لئے تم اپنی جان دینے کے لئے تیار تھے۔ اس نے اگر اینا آپ تمہارے سرد کر دیا تو بیکوئی بدی بات تونبیں تمہیں احساس جرم میں مبتلا ہونے کے بجائے احساب فخر میں مبتلا ہونا جاہئے۔ آئندہ پیے خیال بھی بھی دل میں نہ لانا۔ ویکھوتم بیار ہواپنا خیال رکھو، ان شاءاللہ سب و المحقفيك موجائكا".

" حکریه قاری صاحب! آپ کے الفاظ سے مجھے کافی حوصلہ ملاہے'۔

"اور دیکھو تہیں ستارہ کا قرض چکانا ہے۔ مرد بنو ونیا کی سب سے بوی نعمت ویندار اور فرمانبردار بیوی

معانی جان! یکنے آئیں اور شفراد کو بھی ساتھ لے آس سن استارہ نے محن سے آوازوی۔

ہم نیجے آئے تو ستارہ نے کہا بھائی جان ہم گندم کے درخت و یکنا جا ہے ہیں۔ میں نے ہنتے ہوئے کہا۔ بھی گندم کے در فت تہیں چھوٹے چھوٹے بودے ہوتے ہیں۔ مرہم باہر کمیتوں میں آ کے بیسا که کا مهینه تھا گندم کی تصل کیک کر تیار ہوگئی تھی۔ میں نے ستارہ کو گندم کے بود ب دکھائے اور گندم کے ہے ماتھوں سے مل کر گندم کے دانے نکالے اور پھر كدم كى يجائى سے لے كركندم كے كافئے تك اور بوے ہے گندم علیحدہ کرنے تک کے تمام مراحل مختر طور پرسمجمائے تو ستارہ اورشنراد بہت مخطوظ ہوئے۔ بحركم واپس مائے ، ناشته كيا اور پحروه واپس ايے شهر روانہ ہو گئے۔

کی با تیں کرتے۔ وقار عظیم واقعی پُروقار مخصیت کے مالک تھے اور حنا ایک بمرپورلز کی۔ کووہ جالیس کے پیٹے میں محمی کیکن اہمی الیم معلوم ہوتی تھی کہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑی ہے۔ پورا ممراندموم وصلوۃ کا پابند، سیح العقیده، خدا ترس، دینی اور دنیاوی علوم کا حامل اور اعتدال پندانه خیالات جن میں ندہب کا عضر غالب

تحي بات كرول كا جولوك آج كل اين كمرول میں مغربی محرکوفروغ دے رہے ہیں اور ہنس کی حال چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور غیروں کے معیار اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، رہن س نشست و برخاست، قبل و قال، میں غیروں کی نقالی کرتے ہیں، حقیقاً قابل رحم ہیں اس كا مطلب يد ب كد جارا اينا كوئي عجر، كوئى تهذيب، کوئی زبان جیس ہے کہ جمیں اپنا مافی الضمیر سجھنا ہے کے کتے اوپر الفاظ کا سہار الیما پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تومعنکہ خیز صورت حال پیدا ہوجاتی ہے بلکہ افسوس ناک مدتک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے تی وی پرایک مشہور میزبان ہیں ایک پروکرام میں ایک ڈانسران کی مہمان تھی، اس سے انہوں نے ان کے فن کا مظاہرہ و مکھنے سے پہلے مختر انٹروہولیا جس کے چند جلے ہدیہ قار مین کرتا ہول۔

حعرات! آج مي جس بستى كودوت وي والا ہوں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والی ہیں۔ کھڑے ہوکر تالیوں کی مونج میں استقبال فيجئه-ميذم .....

ميرے خال ميں موسوفہ نے كيڑے تو شايد يمن ر کے تنے کیکن معلوم ایسے بی ہوتا تھا جیسے بالاس بی

ہیں۔ "میڈم! آپ کی تعلیم؟" "جی، بی اے، ویسے مجھے ایم اے انگلش کا شوق "جی، بی اے، ویسے مجھے ایم اے انگلش کا شوق تعالمین پر میں نے ڈانسر بننے کا تہیار کیا''۔

میزبان:"ماشاءالله می بری بات ہے '۔ (تالیاں) ميزيان: "ممروالوب في توكوني اعتراض نه كيا؟" میدم: "جی نبیں، الحدالله سب نے میرے ساتھ بہت

ميز بان: "بهمي بيرون ملك بمي إپنے فن كامظا بره كيا؟" میڈم: "جی، اللہ کاشکر ہے میں می ملکوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکی ہول''۔ میزبان: بی چربم اللہ میج اور اس کے ساتھ بی اس

ٹالی ہیٹھ نشستہ بودم اِٹ محمکدی آئی اُن سائ نے ڈالس شروع کردیا۔ إف آئی ہیڈ پچپاں نہ کردا سدھی بسر و چہ آئی لجوند مجح خداكر \_ كوكى

ستاره كابافي احوال

شنراد بالكل تعيك موكميا-ايك لزكى اورايك لزكاس ك إلى اولاد موكى \_ وقارعظيم اور حنا في ك لئ مك، چیوٹی بی جی ان کے ساتھ می۔ جدہ سے لی آئی اے کا بوئک طیارہ 450 عاجبوں کو لے کرجوں ہی اڑا چند منٹوں بعددها کے سے بھٹ گیا۔ جہاز کا لمباور لاسیں جارمرلع ميل علاقے من بھركئيں۔عام لوكوں كووہ جا تكاہ حادث ابھی یاد ہوگا، مجھے سنہ یاد جیس رہا یوں ستارہ کو ایک نا قابل برداشت صدمه افحانا پر الکین کیا کیا جاسکتا ہے۔ حرصال خوشیال تے سب کارال سب پیال رہ جاون اچن اچیت پیارے جاتی وداع سلام ساون كيا مطريح حياتي والا ول نوس مو محى بياري كميد مح كى لكم بزارال اورك بازى بارى چپ چپاتیاں قبرال دین کرے آواز نہ کوئی کوئی نہ اپنا حال ساوے کیا کیفیت ہوئی

میں ای وقت ہیروئن کی پڑیاں لے کرسیدھا گندے تالے پر پہنچااور سب کی سب پڑیاں نالے میں بہادیں اور رات کو چین کی نیندسویا۔

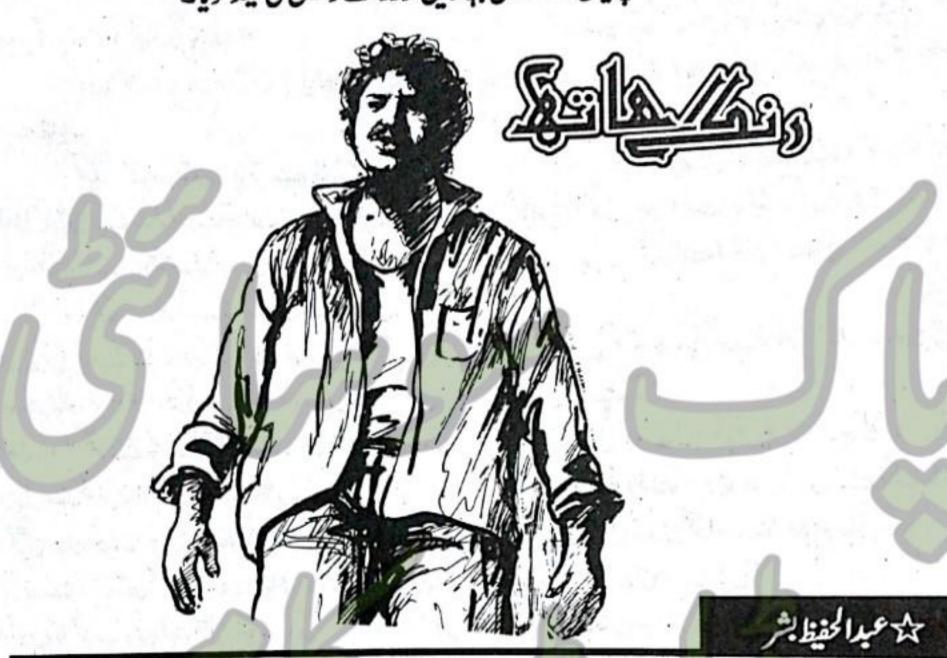

مول میں قیام کیا۔ الکی صبح امیر علی بذریعہ بس کابل کے لئے روانہ ہو گیا۔ اب میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ پیٹاور میں میرا ایک دىرىنددوست جس كا نام خالد بث تقامسى سركارى يا نيم سرکاری ادارے میں ملازمت کررہا تھا۔وہ جب بھی بھی لا مورائي كمرمال باب كوسلني آتا تو مجھ سے ضرور ملتا۔ وہ مجھ سے کہتا جب بھی بھی پیٹاور آنا ہوتو اس سے ضرور ملاقات کروں۔وہ مجھے پشاور کی خوب سیر کرائے گا۔ میں بھی جواب میں یہی کہتا۔ تھیک ہے۔ بٹ صاحب! جب بھی بھی بیٹاورآیا تو ضرورآب سے ملاقات ہوگی۔اب بیثاور میں اینے قیام کے دوران میں نے اس کا کھوج نکال

1973ء کی بات ہے۔ میں نے اپنے بچازاد وممبر بھائی امیرعلی کے ساتھ لا ہورے بیٹاورتک کا ا تصفی سفر کیا۔ اس نے پٹاور سے آ مے کابل سیروتفری کے لئے روانہ ہونا تھا۔ کا بل کا ویز ااس نے پہلے سے حاصل کر رکھا تھا۔میرے دل میں بھی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ صوبہ سرحد، جس کوآج کل پختونخوا کہتے ہیں،ای بہانے میں بھی و کھے لوں گا۔

اس سے پہلے میں نے بھی راولپنڈی سے آ مے تک كا سفرنه كيا تھا۔ پروگرام كے تحت ہم دونوں بھائى لا ہور ے بذر بعدر بل گاڑی بشاور کے لئے روانہ ہوئے اور اگلی صبح بیثا ور پہنچ مسئے۔ون بھر پیٹا ور کی خوب سیر کی اور رات کو

یہ چزخوراک مائلی ہے۔ لہذا موشت کھانا ایک طرح کی میں اس کی اس بات کو پچھزیادہ اچھی طرح نہ مجھ

"ورست، كياتمهاري ماجوارآ مدن اتى هي؟ "ميس نے پوچھا۔''جواتنے زیادہ ہوٹلوں میں ہرروز ضرورت ےزیادہ خرچ کرتے ہو"۔

"آپ ممک کہتے ہیں"۔خالد بٹ نے جوابا کہا۔ الكن شام كو من تعوز ابهت سائيڈ برنس كر ليتا ہوں جس ے روزمرہ کے اخراجات آسانی سے پورے ہو جاتے

" مس متم كا كاروباركرت مو؟" ميس نے يو چھا الم محمد بداو على "

" دُورانی فروث بیں چیس بزار کاخرید لیتا ہوں نرخ بہتر ہونے بر فروخت کر دیتا ہوں جس سے مجھے ماہوار ایک انچی خاصی آ مدن تخواہ کے علاوہ ہو جاتی ہے۔بس، زندی میں سرے بی سرے ہیں "۔

اتے میں بیرا کھانے کا بل لے آیا۔جواس زمانے مِن تقريباً وْحالَى سوروية عاـ

خالد نے سوسو کے عمن سے نوٹ جیب سے نکالے اور برسی فراخ دلی و بے نیازی سے بیرے کو کہا ہاتی ہیے تم

مين دل بي دل من سوچنه لكا كه خالد كو پيثاور كي فضا بدى راس آئى ہے جوا تناز يادہ خوش حال ہو كيا ہے۔ورن لا مور میں تو بمیشدا سے تنگ دست اور بدحال ہی و یکھا تھا۔ اکثریار دوستوں سے دو جارسواد جار لے کربی گزارا کرتا تفار باردوست اسے فراق میں" کنگلا بٹ" کے نام سے يكارتے تھے۔

مجمع بهت خوشی مونی که میرادوست بهال پشاور میں ایک خوشحال اور مطمئن زندگی بسر کرر با ہے۔ کھانا کھانے

بىليا كەكمال ملازمىت كرتار باہے۔ ایک دن میں مج ہوئل سے تیار ہوکرسید حااس کے دفتر پہنچ گیا۔وہ اچا تک مجھے اپنے سامنے دیکے کرجیران سا ہو گیا۔سلام دعا ہوئی،خوب خاطر تواضع کی۔ پوچھا کب يشاورآ ئے ہواوركهال ممرے ہو۔ " ہوتل شبستان میں رہائش پذریہوں"۔ میں نے

" تھیک ہے۔ میں وفتر سے فارغ ہو کر تھیک و مانی من بج کے قریب تمہارے ہوئل پہنے جاؤں گا اس وفت تک میں دفتر کے ضروری کام نمٹالوں گا''۔

خالد تعیک و حاتی ہے وعدے کے مطابق میرے ہوتل چیچے عمیا۔ اکٹھے ہوتل میں کھانا کھایا، جائے قبوہ وغیرہ پیا پھر کچے در م دھراُدھری باتیں ہوتی رہیں پرہم لیسی پر سوار ہو کر کھومنے پھرنے نکل گئے۔ کا بلی قلعہ دیکھا، پھر پیدل قصہ خواتی بازار میں کھو منے پھرنے لگے۔ شام ہونے كومى ، ون خوب معرو فيت ميس كزرااور بموك كلي موكي تمي، بإزار كي آخر من جمين أيك درمياندسا مول نظر آياجهال لوكون كاخوب رش تفاء چيل كباب، يخ كباب اوركروى كوشت كے بكوان تيار مور بے تھے۔سيدها بم مول عل واخل ہوئے اور کروی کوشت کرم کرم تیار کرنے کا آرور ویا۔ بیں پچیس منٹ میں کھانا تیار ہو گیا اور ہم نے خوب ي يد بحرك كمانا كمايا - كمانا كمات وقت من نے أيك تظرايين دوست خالد بث كود يكعاجو كوشت كوبمو ك شيركى طرح کمار ما تھا۔ قدرے پریشان ہوا پر آخر میں نے

يو چه بى ليا۔ دوست! لا مور مل تو بہلے تم اسے شوق سے موشت جيس كماياكرت تع -كيابات بآج كل تهارا موشت کمانے برزیادہ زور کول ہے؟ ميرا اتا كمن ير قدر ي شرمنده سا موا اور ايل

د و بس مار! كيا بناؤل، بمي بمارسونا لكالينا مول اور

كيار جو مجھے مناسب ندلگا۔

شام كے سائے كمرے مورے تھے ليكن بازار ميں رونق ماندنه پڑی۔ پیۃ چلا انجی ایک آ دھ محنشہ لوگ خرید و فرو وحت کریں مے چر مارکیٹ دکا نیں بند ہوجا نیں گی۔ ہم واپس ہول آئے۔ دن مجر کی تھکاوٹ نے عد حال كرركما تقا۔ دوسرے اللي منع ميں نے بياور سے والي كمرك لئے لا مورروانہ مونا تھا۔

شام کا کھانا کھانے کے بعدہم نے کرائے کا رکشہ لیااورسید حالاری اڈا پنج اور لا ہور کے لئے میں نے ابی سیٹ بک کرائی اور پھر واپس ہول آ مے۔ می اضح اپنی ا بی تیاری ممل کی ، ناشته کیا پھرد سے پرسید حابس شینڈ چیج

خالد نے مجھے سوار کرایا اور مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہوا کونکہ اس کے دفتر جانے کا وقت ہور ہا تھا۔ بس میں سوار ہوتے ہی میں نے اپناسامان سنجالا۔رات مركا تمكا بارا تعا-بس مس سوار موتي بي يا ي سايت منك ك اعد اعدبس وبال سے روانہ ہو كئے۔ نيندكى كى كے باعث من جلد بى الى سيث يرنيندكي آغوش ميں جلا حميا۔ بس این منزل کی طرف رواں دواں تھی۔کوئی ایک ڈیڑھ مھنے کی سافت کے بعد اٹک چیکنگ بوسٹ آئی مجھے کوئی خبر نہ تھی کیونکہ مہری نیندسویا ہوا تھا۔ سم حکام نے بس روکی اور دو تین مقم کے المکارگاڑی میں داخل ہوئے مس سویا ہوا تھا جگایا گیا۔ اٹھواٹھو کرشر بیف آ دی؟ میں نے یکدم این آ محصیل کھولیل اور دو تین باوردی سیابیول کو

"كيابات ٢٠٠٠ من دراسا كالح من بولا-"ابحى بتاتے ہيں، پہلےتم بيہ بتاؤ تبهاراسامان كدهر ے؟"ایک المکارنے غصے کے انداز میں یو جما۔ "بيمرے ياس بـ"- من نے جوابا كما-" ذرایج از وگاڑی سے اور ہمارے ساتھ چلو'۔

كے بعد ہم ہونل سے فكے اور تيسى لے كرسيد حاسينما پنجے-و ہال ملم دیمعی-رات بارہ بج کے قریب واپس ہول آ مستخ اس رات خالد بھی میرے ساتھ ہول میں تغبرا۔ منتح اٹھتے ہی ناشتہ وغیرہ کیا۔ اس دن خالد نے ا ہے وفتر سے چھٹی لے لی کہ آج کا دن وہ میرے ساتھ محوض محرنے اسرسائے کرنے میں گزارے گا۔ پورے دن کے لئے لیکسی کرائے پر لی۔ پوراپٹاور شهرد يكما بحردوي بركوطورخم بارؤرد يكف عط محة اور بازه ماركيك كى سيركرنے كے بعدوالي بياورآ محے وو پېردو بے کے قریب کھانا کھایا۔ کھانا، کھانے کے بعد پھے در پیدل کھومتے رہے۔ای دوران شمری ایک مارکیٹ سے كزر ہوا جہال لوكوں كا بہت زيادہ آنا جانا تھا۔ خالدنے جھے کہا کہ یار اتم کھودرے لئے یہاں رک جاؤ، جھے

يهال كوئى ضرورى كام ہے۔ " تمکیک ہے، میں یہاں سڑک کنارے کھڑا رہتا ہوں"۔ میں نے کہا۔" تم جلدی سے کام سے فارغ ہو کرآ

مجھے وہاں کھڑے و مکھ کرلوگ عجیب تظروں سے و میلف کے جیسے میں کوئی آسانی محلوق ہوں ۔ میں نے سرخ ریک کی قیص اور سیاه ریک کی پینٹ میکن رفعی عی-میں بہی سمجھاشا یدمیر سے لباس پر انہیں کوئی اعتراض ہے۔ میں بھی ایک اجنبی ہونے کے ناطے لوگوں کو ای نظرے

تميك حياريا في منث بعد خالدوالس آجميا- جهال میں اس کا مختظر تھا۔ وہ بہت خوش خوش نظر آیا۔ میں سمجما شایدو وکوئی رقم وصول کرے آیا ہے۔ بہر کیف بعد مل پت چلا كەمورىت حال قدر \_ مختلف مى - خىرجلد جلدىم نے وہاں سے رکشدلیا سیدھا یادگار چوک آئے۔ میں نے وہاں سے اینے کمر والوں کے لئے چلغوزے اور کچھ اخروث بادام وغیرہ خریدے جس کا بل بھی خالدتے ادا

انہوں نے عجیب وغریب نظروں سے مجھے تھوریتے ہوئے کہا جیسے میں نے کوئی برا جرم کیا ہو۔ میں وقتی طور پر مہیں میراکزن تھا''۔ میں نے جوابا کہا۔ پریشان ہو کیا۔ تاہم پریشانی کے عالم میں اپنا سامان پکڑا اوربس سے بنچ اتر ااور دیمیتے ہی دیمیتے میری بس وہاں مجھے چھوڑ کر اپنی منزل کو چل تکلی۔ میں بس کو دیکمتا ہی رہ سیا۔ اب میں بخوبی سمجھ کیا ضرور کوئی کر برلگتی ہے اور صورت حال پریٹان کن ہیں میرارنگ اڑ کیا۔مخلف حتم کے خیالات میرے دل و د ماغ میں آنے کھے لیکن ساتھ ساتھ میں بوی حد تک مطمئن بھی تھا کہ میں نے کوئی جرم اپنی بات حتم کرتے ہوئے کہا۔

م حکام مجھے اپنے دفتر میں لے محے اور میرا سامان جو بینڈ بیک میں تھا۔ چیک کرنے کے پھر میری جامه تلاشي لي كئي ميري جيب بين اس وقت بس كالكث اور یا مج سورو بے کا ایک تو ث تھا۔ میر اسامان اور نفتری دونوں چزیں انہوں نے اپی تحویل میں لے لیں۔

"اب بتاؤ، سودا كدهر بي"- أيك المكار في بوجما۔" كہاں چمياركما ہے؟"

"برے عی (Kassbi) معنی بیشہ ور اور تج بے کار للتے ہو"۔ دوسرے نے کھا۔

"سودا ..... كيما سودا؟" على في حرال مو بوچھا۔"کیا کہدرے ہیں آپ؟ آخرآپ چاہے کیا

" برخوردار! بدے بی بھولے بنتے ہو، ابھی نہیں تو بہت جلدسب مجمد بتاؤ کے '۔ انہوں نے مجمعے خاطب

"ابیا لکتا ہے آب کو میرے متعلق غلاقبی ہو گئ ہے ویس نے ای مفالی میں جوایا کہا۔ " مارى انفرميش معى غلونيس موتى" \_ ايك سخت چرے والے المکار نے کھا۔"اجھاتم سے بتاؤ تہارا دوسرا

"ووتو دودن پہلے کابل چلا کمیا ہے۔ وہ میراساتھی دونہیں نہیں ہم دودن پہلے کی نہیں بکل کی بات کر رہے ہیں۔وہ ساتھی جوکل سارادن تنہارے ساتھ پشاور میں کھومتا بھرتا رہا۔ موٹا تازہ مول مٹول لڑکا جس نے د موپ کی عینک لگار تھی تھی، وہ لڑکا ..... محندم مارکیٹ پھر یادگارچوک جہاں سے تم لوگوں نے ڈرائی فروث بھی خریدا تھا۔ یاد آیا، ہم اس ساتھی کا پوچھرے ہیں'۔ انہوں نے اب میں بخو بی اس نتیج پر پہنچا اور سمجھا کہ بیادگ واقعی تھیک کہتے ہیں کیونکہ چند منٹوں کے لئے خالد بث مجے سڑک کنارے کھڑا کر کے گندم مارکیٹ عمیا تھا۔ پھر وہاں سے ہم ڈرائی فروٹ خریدنے یادگار چوک بھی سمئے تے۔ان کی انفرمیشن بوی حد تک ٹھیک ٹھیک تھیں۔ میں ول ہی ول میں سوچنے لگا کدان لوگوں کو کس

نے خرینجانی - ببرکف میرے ذہن میں بیات بھی آئی كركبيں مخرى ہوئى ہے اور ان لوكوں نے شك كى بناء ير مجھے یہاں روک رکھا ہے۔میرے ہاتھ چونکہ صاف تھے اور مجھے کسی مسم کا خوف ڈرند تھا۔ مجھے افسوس صرف اور مرف اس بات کا تھا کہ میری بس جس جس سفر کرر ہا تھاوہ چھوڑ کر چلی گئی۔

مين كمزا كمزامختلف فتم كي سوچوں ميں كھويا ہوا تھا۔ ع ع بتاتے ہویا پھر میں جمتر پریڈ کاعمل شروع كرول والكسايى فيدى بدلميزى سے كها-ويمس ماحب! آب لوگ ميري بات يريفين كرين، آب كى مدتك ممك كيت بين \_كل جومض مير ب ساتھ ساتھ تھا وہ ميرا دوست خالد بث تھا۔ پيثاور میں کمونے چرنے کے بعدوہ اپنے کمر جلا کیا تھا اور میں آج والي اي كمر لا مور جار ما مول " \_ مى نے جوايا



" بربتاؤ كداس سے پہلے كتنى مرتبہ بشاور آئے ہو؟" ایک مشم المکارنے کھا۔"ایا لگتا ہے کہ تم کی

تہیں، صاحب! میں خدا کی قتم کہہ کر کہتا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار پیاور دیکھنے آیا تھا''۔ میں نے جوابا

"ميرے اتنا كہنے يركشم المكاروں نے آتھوں آ تھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کے ساتھ چھکھا پھرمیرا سامان پکڑا اور ساتھ عقب میں ایک کمرے میں لے محتے۔ میں نے ویکھا ایک موٹا سا بھاری بحرکم تشم السكار كرى يربيغا موا تھا اس كے ہاتھ ميں ايك بيدى حچیزی تھی اور وہ اپنی کمبی کمبی موجھوں پر ہاتھ پھیرر ہاتھا۔ المكارف ايكساتهاس كوسلوث كيا\_

''سر! بيسرخ فيص اورسياه پينيٺ والا آ دمي ملا ہے۔ ایک اہلکارنے کہا۔'' اور چلغوزے بادام وغیرہ بھی اس کے یاس میں لیکن سودے کا بالکل نہیں بتاتا۔ ہم لوگوں نے تعویک بچا کرتین باراس کی جامہ تلاثی بھی لی ہے کیکن وہ چیز برآ مرتبیں ہوئی۔ اس کا دوسرا ساتھی اس کے ساتھ حبیں \_بس اتنا کہتا ہے کہ وہ اس کا دوست تھا اور یہ بات بھی یقین کے کہتا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ پٹاور د میصنے آیا تھا۔ بیکس ماری مجھ مل جیس آر با۔ اب آپ بی اس ك تفتيش كرير \_ موسكما بمعمال موجائ -" تحك ب، تحك ب-آب بابر يطيح الين"-مشم السيكثرن المكارول كوخاطب كرت بوئ كها-وہ سب كرے سے باہر بلے محد اب ميں كمرے میں اكملا انسکٹر کے سامنے كمڑا تھا۔ تمشم انسکٹر فكل وصورت سے پیٹمان لكنا تماليكن بدى كر دت زبان

بول تھا۔ جھے سے خاطب ہوا۔ "بال، اب بناؤ خوہے تم کیا کام دهندا کرتے ہو؟"اس نے بوجھا۔"جموث بالكل نه بولنا"-

مكب سے يہ دهنداكر ہے ہو؟" الكر نے

الباب دادا ہے ہم لوگ سکریٹ ڈیلر کا کام کرتے چلے آرہ ہیں'۔ میں نے کہا۔ " پیٹاور کتنی مرتبہ آئے ہو؟"اسٹیکٹر نے پوچھا۔

وو پہلی دفعہر!" میں نے جوابا کہا۔ " في كت مو؟ "السكار في مجعار "جىسراسوفىمدى كہتا ہوں" \_جسنے كہا\_

"جو دوست كل تمهار بساتھ پشاور ميں تھا اس ے کیاتعلق ہے تہارا؟"انسکٹرنے یو جھا۔

"ووميرا بچين كا دوست ہے"۔ ميں نے كہا۔"اس نے لا مور میں تا کید کی تھی کہ جب بھی میں پیاور آؤں تو سے ضرور ملول۔ اتفا قاس سے ملاقات ہو گئی۔ ورنداس ے زیادہ میں اس کے متعلق کھے نہیں جانتا۔ دیکھیں سر! پ لوگ مجھے خواہ مخواہ پریشان کررہے ہیں۔میراایک ریف پڑھے لکھے کھرانے سے تعلق ہے۔ میری بس بھی پلوگوں نے روانہ کردی۔ میرے کمروقت پرنہ پہنچ پر رے والدین پریشان ہول گئا۔ میں نے انسکٹر سے اكرتے ہوئے كھا۔

" من دوياره آپ کويفين دلاتا موں که ميرادوست كمتعلق آب جان كارى ليناجا بيت بين الروه آب طلوب ہے تواہے آپ پکڑیں'۔

''کوئی اس کا اتا پیند؟''انسپکٹرنے یو جما۔ " مجھے کوئی خرنبیں"۔ میں نے کہا۔"آپ لوگ ة درائع سے اس كو تاش كريں۔ آب لوگ جھے كوں ان کردہے ہیں''۔

" وتم ایسے بیں مانو کے '۔انسکٹرنے ممٹیاز بان کا الكرت موئ كهااورائ وتدعب ساته يدى

ہوئی کری پر سے گدی کو افعایا اور کہا۔"اس کو اچھی طرح

میں نے دیکھا، گدی کے بیچے دو تین پہتول اور ایک چن میروئن کا پیکٹ نظرآ یا"۔

"بيب چزي تهارے حساب ميں ڈال كرسيدها دس سال کے لئے جیل بمجوا دوں گا''۔انسپکٹرنے خبافت

میں اجا تک سب مجدد کھ کردب سامیا۔ بے شک میں بے قسور تھالیکن میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا کیوں کہ میں اکیلا تھا اور یا کستان کے قانون کو بھی تھوڑ ا بہت سمحتا تعاادر پولیس کے تشدد کو بھی۔ جومرغی کوملزم اور ہاتھی کو ہرن میں بدل دیتی ہے۔ میں نے آفیسر کو واسط دیا۔ ہاتھ جوڑے مرامیرے یاس کوئی چیز جیس۔ میں نے کوئی جرم وغیره جیس کیا۔آپ میری حالت پر رحم کریں۔ "تم ایسے بیں مانو کے برخوردار!"السیکٹرنے کہا۔ من مجمد کیا کہ ان لوگوں کے تیور کھے اجھے نظر نہیں لگ رہے۔ ایس ایسانہ ہوکہ بیلوگ ایس کارکردگی دکھانے كے لئے بجے قربانی كا بكرا بناديں۔

اس وقت میرے ذہن نے کام کیا۔ میری ایک دیرینه عادت تھی کہ میں جب بھی سنر کرتا اسے پاس جیب مي قرآن مجيد كا دل يعني سورة يليين ركمتا \_ دوران سنر میری بیدوسش بھی ہوتی ہے کہ میں باوضور ہول کیونکہ میرا صورت می سورة يسين آسانيال پيداكرتي بهاور محفوظ ر محتی ہے اور چھوٹی بری مشکلیں بھی دوررہتی ہیں۔ "میری بات سیں السیکٹر صاحب!" میں نے السیکڑ كے سامنے سورہ يلين كانسخ ركھا اور بم الله ياده كرايك مسلمان ہونے کے ناطے کہا۔''آپ کا اس سورۃ کلیمن پر یقین ہے، میں باوضو ہوں۔اس سننے کو وسیلہ بنا کرخدا کو حاضرنا ظرجان كرحلفيدا قراركرتا مول جحصاس كلام كالتم. مجھے میرے دوست کے قول وقعل کا واقعی کوئی علم نہیں کہ کہا

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دمندہ کرتا ہے یا پر کس کروہ سے اس کا تعلق ہے۔ آپ ميرى حالت يرركم كرين-آب جمع غلط مجود على-بجائی اورسیابی کمرے میں داخل ہوا۔ میں وہ کمیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرا ایک شریف كمرائے سے تعلق ہے۔ اس سے زیادہ میں اپی مفالی من کوئیس کرسکا"۔

> ميرك اتنا كجو كن برآ فيسر قدر ك مطمئن نظر آيا يقنينا مجهدكيا موكاكه ميس فيصور مول-

" تحیک ہے، تعیک ہے"۔اس نے کہا۔"اس کلام کو پہلے ای جیب میں رکھواور اس کری پر بیشہ جاؤ''۔ اب میری حالت قدر ہے سنجل می اور میں کری پر

" کتنے چیے ہیں تہاری جیب میں اس وقت؟

· بس کا نکمک اور یا نج سورد پے کا ایک نوٹ۔ بیر دونوں چزیں اس وفت میری جیب میں تعیں جو آپ کے

المكاروں نے اپن تحویل میں لے رکھی ہیں' ۔ میں نے كہا۔ "احچما توبیہ بات ہے"۔انسکٹرنے کہا اور فورا تھنی ''اوخوہے یائندہ کل!جو چیزیں اس لڑ کے کی جیب ہے تم لوگوں نے برآ مد کی تھیں ابھی میرے پاس لے کر

سابی یائندہ کل دونوں چیزیں ای وقت لے کر حاضر ہو گیا۔ آفیسر کی میزیر چیزیں رکھ کرواپس کمرے ے باہر چلا گیا۔ ککٹ تو انسپکٹر نے مجھے دے دیا جواس وقت میرے لئے بے کارتھا۔ یا کچ سو کا توے اس نے این یاس رکھ لیا۔

"سرا اب ميرے لئے كيا علم ہے؟" ميں نے پوچهااورکها-''اس نکٹ پرتواب میں سنرنبیں کرسکتا کیونکہ میری بس بہال سے روانہ ہو چی ہے۔میرے یاس تو اور ھے جی ہیں۔ میں یہال سے لا ہور تک کا سفر کھے کر



ہی ول میں کہا۔

''جان چی سولا کھوں یائے''۔

اب كارا يي منزل كوچل دى \_ كار ميں تين آ دى سفر كرر بے تھے۔ ميں خاموشي كے ساتھ بيٹھ كيا كيونكه ميرى ان لوگوں سے کوئی شناسائی نہمی ۔بس علیک سلیک ضرور ہوئی۔وہ آپس میں مو گفتگو تھے اور شادی کی کسی تقریب میں جارہے تھے۔موسم ابرآ لود تھا اور ہلکی ہلکی بارش برس ربی تھی۔ دو تین محفظے کی مسافت کے بعد جہلم شہرآ حمیا۔ مجھے انہوں نے لا ہور سیشن کے قریب اتار دیا اور کہا کہ لا ہور کے لئے مہیں یہاں سے بس ل جائے گی۔

میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اوربس سنینڈ پر چلا حمیا اورجلد ہی لا ہور جانے والی بس برسوار ہو گیا۔

ایک تھا دینے والے سفر کے بعد میں دو کھنے کی میانت کے بعد بخیریت لا ہور چھے گیا۔میری جیب خالی تھی۔ پیدل کھر پہنچا تو میری چھوٹی بہن اور بھائی موجود تھے۔ پید چلا کہ رات والد صاحب کو دل کی تکلیف کے باعث سپتال میں داخل ہونا پڑا۔ میں پہلے سے ہی وہنی طور ہر ہر بیثان حال تھا۔ والد کی اجا تک بیاری کاس کر مريد بريشان موكيا - وفي طور يريس الي يريشاني جودوران سغر مجھے پیش آئی بھول گیا۔ سامان کو کھریر چھوڑا سیدھا موٹر ہائیک پرہیتال پہنچا۔میرے کھرکے دیکر افراد وہاں موجود تھے۔ علیک سلیک ہوئی پتہ جلا والد صاحب کی

# عبدالحفيظ بشركي صحت يابى كے لئے خصوصى دعا

بزرگ محاتی اور ما منامه "حکایت" کے فیجر رائٹر عبد الحفیظ بشرجنهين چند ماولل فالج كاحمله مواء آج كل و عليل بی اور روزمرہ کے معمولات انجام دینے سے قاص الیں۔دوست احباب سے اپل ہے کہ ان کی ممل صحت كالمدك ليخصوص وعاكرين الله تعالى البين محت كالماعطافرما من\_آمين! (اداره)

''اوخوہے! فکرمت کروہم حمہیں لا ہور تک کا سفر بغیر کلٹ کے کرا دیں مے'۔ آفیسر نے کہا اور دوبارہ منٹی

بجائی،سیایی حاضر ہوا۔ "سنو"-آفسرنے اے حكم ديا-"ابكوكى كاريا كاڑى جولا ہور تك كے لئے جارى ہواے روك كراس لڑے کو بٹھا دو اور کنڈ میٹریا ڈرائیورکوتا کید کرنا کہ جارا آ دی ہے اس سے محت کے میں بین لینا سمجے '۔

" تفیک ہے سراآپ کا شکریہ"۔ میں نے کہا۔ سابی نے اپنے آفیسر کا حکم سنا اور کمرے سے نکل کرفوراً سڑک پر جا کھڑا ہوا۔ دو تین منٹ میں ایک سرخ رتک کی کرولاکارآئی۔سابی نے اے رک جانے کا اشارہ كيا\_ كار رك مئى \_ سابى نے كار درائيور سے كها كه صاحب كاليكآ دى ہے،اےلا ہورتك لے جائيں"۔ ڈرائیورنے جوابا کہالین ہم تو جہلم تک جارہے میں۔المارنے آ کراسکٹر سے کہا کہ اس نے کارروک ر می ہے لیکن وہ لوگ جہلم تک جا تیں ہے۔

" تعك ب، ال لاك كو بنا آؤ"- المكر في

"لین می جہلم ہے آ کے تک کا سر کیے کروں گا جناب!"مل نے کہا۔

"اجمايه بات ب، جبلم سالا مورتك كاكتناكرايه ے؟"آفيرنے يوجھا۔

" پهاس روي " - سي نے كها۔ اس وقت كا زيال تی کی روڈ کے ذریعے آیا جایا کرنی میں موٹرے ہیں تعمیر

"لوبيلو، پاس روي"- آفسر نے بدى بدولى كماتم بح بجاسكانون ديا

مس نے جلدی جلدی پھاس رویے کا توٹ می ااور ايناسامان في كركارش جابينا اورالله كالحكراوا كيااورول

حالت خطرے سے باہر ہے اور آج شام تک ان کوہسپتال ے فارغ کردیا جائے گا۔ ہم سب نے اللہ کا شکرادا کیا۔ شام كووالدصاحب كوسيتال سے دسچارج كرديا كميا اور كم معل ہو گئے۔دو تین دن ای طرح گزر گئے۔ میں نے کم والوں کواپنے ساتھ سفر میں ہونے والاسلوک کا قصہ سنایا۔ س كرتجى جران و پريشان موسكے۔

خاص طور پرمیری والدہ نے تو شدت سے میرے ساتھ ہونے والے سلوک کومسوس کیا۔ فور آمیرے بخیریت كمر ينجنج يرصدقه اورخيرات ضرورت مندول كوديا كهمس مشكل سے اس كابيا خرخريت ہے كمر لونا۔ ساتھ ساتھ والده نے تاکید کی کہ بیٹا آئندہ بھی اینے اس مسم کے دوست سے نہ ملنا۔

وراصل جوسلوك عشم حكام في يرب ساته كياوه بھی بڑی حد تک ٹھیک تھا۔معاملہ کچھ یوں تھا جو میں نے بعد میں اخذ کیا کہ پٹاور قیام کے دوران خالد بث جب مجھے گندم مارکیٹ کے قریب سوک کنارے کھڑا کر کے پانچ سات منٹوں کے لئے مارکیٹ کے اندر کیا وہاں اس نے ہیروئن کی مجھ پڑیاں اسے پینے کے لئے خرید کیں۔ وہاں سے کوئی مخبر ہمارے میچھے پیچھے لک کمیا اور پیٹاور سے روا تلی تک اس مخرنے حارا تعاقب کیا اور الک چیک بوسٹ پر اطلاع کر دی لیکن اتفاق سے وہ بس سینڈ پر لوگوں کے رش کی وجہ سے بیدنہ جان سکا کہ میرے ساتھ ميرادوست بمى سفركرر باب ياده مجعه يهال سے خدا حافظ كه كرالوداع موكيا ب- مخرف دونول كى اطلاع دے دی می جبکہ میں اکیلاموسنر تھا۔ ایک عرصے تک میرے ذبن من بدالميد سوارر با- تاجم آستد آستد بعول جلاكيا اورعهدكيا كمآ كنده زندكي بحرخالد بث كوبركز بيس لمون كا جس كى وجدے جھے ذلت اور رسوائى كاسامناكر نايرا۔ اس طرح شب وروز كزرت يط محة اوردود حاكى سال كاعرمه كزركيا \_ جھےائے ايك اور كاروبارى دوست

کی شادی میں پیٹاور جانے کا اتفاق ہوا اور میں پیٹاور پہنچا۔ اتفاق ہے میراپہلا دوست خالد بٹ بھی وہاں مرعوتھا جس کومیں نے نہ ملنے کا عہد کرر کھا تھا ،شادی کے ہجوم میں اس نے مجھے و کھ لیا۔فورا و کھ کرمیرے یاس پہنیا اورزبردی میرے ساتھ بغلگیر ہوا۔ ملتے ہی میں نے غصے میں اسے

مث جاؤ، دور ہو جاؤ میری آجھوں کے سامنے ے۔ کمینے، کھٹیا انسان! تم تو دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانندہو''۔میری ڈائٹ ڈپٹ من کروہ قدرے پریشان ہو کیا۔

" بمائی! کیابات ہے، کیافلطی کتاخی کی ہے میں نے، جوا تنازیادہ خفاہو مجھ پر؟'' خالدنے مجھ سے مخاطب -122929

"دفع ہوجاؤمیرے سامنے ہے کھٹیاانسان!" میں نے کہا اور وہاں سے بث کر دور ہوکر جا بیٹا۔ یا مج سات من کے بعد نہ جانے اسے کیا سوجھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ كردوباره ميرے پاس آن بيشا-آتے بى ميرے ياؤں پلا لئے کہا۔" خدا کے لئے میرانصور بتا میں؟"

" كيا تصور بتاؤل مهيس؟" ميل في غصه بحرب ليج من كها- " جمهين ياد ب، جب من دو د حاتى سال پہلے بیٹاور آیا تھا تو تم مجھے ساتھ لے کر گندم مارکیٹ مجھے تعے اور وہاں اسے نشے کے لئے ہیروئن خریدی تھی۔ وہاں سے بی سی نے تہاری مخری افک پوسٹ پر کر دی تم تو یٹاور مخبر مستے اور مجھے انہوں نے فٹک کی بنیاد پر مشم يوست ير روك ليا اور بهت زياده وليل و رسوا كيا-كما بناؤل، بس چورو و .... بنائبین سکتامهیں کھاحساس ہونا جاہے تھا۔ دوست کی عزت کومقدم جانا جاہے۔ مجھے کیا خرتمی کرتم بہاں بٹاور میں اس مسم کی بدنام زندگی گزار ر ب موسمهي شرع آني جائے"۔ ميرى اتى ۋاند ۋىد اورتقرىيى كراس كاسرشرم

کے مارے جمک کیا۔وہ بھی سمجھ کیا تھا کہ جو ہات میں کررہا ہوں سو فیصد درست ہے۔ چھددیر تک وہ کی سوچ میں کھو ساممیا اورسر نیجا کر کے شرم کے مارے خاموش رہا پھرنہ جانے اسے کیا سوجمی ۔فورا غصے کے عالم میں اس نے اپنی جیب سے چوسات ہیروئن کی پڑیاں نکالیں اور میری کود میں بھینک دیں جن کاوزن تقریباً پندرہ ہیں کرام تھا۔

عبد كرتا مول كرآ كنده بمى نشهيس كرول كا"\_ میں نے جلدی سے ہیروئن کی پڑیاں اٹھا کر جیب مس ركه ليس - كونكه مجمعه بيمي يقين تما كه ميراد وست اب جذباتی بنا بیٹا ہے۔ تھوڑی در بعد جب اے نشے کی طلب ہوگی دوبارہ مجھ سے ماتک کے اور میں اسے

" مجمع معاف كردو دوست!" الى في كها-"مين

والي كردول كا\_ لین شرجانے کیوں اس دوران نہواس نے پڑیاں مانکس اور نہ بی میں نے اسے واپس کیس بلکہ سنجال کر اینے کوٹ کی جیب میں محفوظ کرلیں۔ تا ہمُ اب میراغمہ قدركم موكيا

فالدبث کمانا کمانے کے بعدوہاں سے چلا کیا رات بسركرنے كے لئے مهانوں كے لئے اردكرو كمرول میں سونے کا بندوبست کر رکھا تھا میں نے رات وہاں آرام سے بسر کی مجع سورے تھا دھو کر گیڑے بدلے، ميرے ناشتہ كيا اور وہال سے اجازت كرلا مورآنے كے لئے رضبت ہوا كيونكدا كلے دن ميرے والدصاحب نے عج بیت اللہ کے لئے سعودی عرب روانہ ہونا تھا۔ ساڑھے سات ہے کے قریب بس شینڈ پہنچا۔ ٹھیک آٹ بج مرى بى وبال سے لا موركے لئے روانہ موتى\_ مس رأت كوكم سويا تفانيندكا غليه طاري تفارج مح نيندآ

محى اور من سوكيا \_اى دوران الك يوست كراس كرك راولینڈی پہال تک کہ س جہلم پہنچ می

مرے ذہن میں ایک بی بات تھی کہ جلدے جلد

محمر چہنچوں کیونکہ اسکلے دن میرے والدنے کھرے مج كے لئے روانہ ہوان تھا۔ تين ساڑھے تين ممنوں ميں سه پہرشام کو میں کھر بخیریت چیج عمیا۔میرے کھروالے میری آمد کے منتظر تنے۔شام کو اکٹھے کھرے افراد نے کھانا کھایا۔ پٹاورشادی کے متعلق باتیں چلتی رہیں۔

میری مال نے خصوصی طور پر بوجھا کیا اس مرتبہ تہاری خالد بٹ ہے ملاقات ہوئی پانہیں۔ جب میری ماں نے خالد کے متعلق سوال کیا تو اجا تک مجھے چھے یاد آیا اور فورا میراما تفا شنکا اور جومی نے اس کو برا بھلا کہا تھایا و آیا پھر مجھے ہیروئین کی پڑیاں بھی یاد آئیں جو میں نے اس سے لے کراہے کوٹ کی جیب میں رکھ لی تھیں۔ اپنی ماں کوکوئی جواب دیئے بغیرای وقت کھانے کی میزے اٹھ كربيدروم من كياجهال ميل في سفرسة كركوث وينك کیا تھا۔ کوٹ کو ہینگر سے نکالا۔ تلاقی کینے پر ہیروئن کی پڑیاں ملیں۔ میں و مکھ کر پریشان ہو گیا کہ یا خدا میر کیا ماجرا ہے اگر خدانخواستہ چیکنگ ہوسٹ پر کشم حکام مجھے چیک كركيت اور الاتى كينے يربيه بيروئن كى يربياں برآ مدموشل تو مِس ایک نی انجھن میں کرفنار ہوکر جیل بھی جاسکیا تھا۔

تقدر بھی ہم لوگوں کے ساتھ کیا تھیل تھیلتی ہے جب بلی مرتبد میں بیٹاور کیا تو اس وقت میرے یاس کوئی ال ملم كى چيز تك ندمى تو مسم والول في محصر مدر پریشان و ذکیل اور رسوا کیا۔اب جبکہ دوسری مرتبہ میرے پاس میرونن کی پڑیاں تھیں تو مشم والوں نے چیک تک نہ كيا- درامل بيرب مجيمير ساو پر قدرت كا ايك انعام تفاج تکہ میری نیت صاف تھی۔ میں نے اسے کمرے کی فردکونہ بتایا کداب کے میرے یاس بیروئن می تو کسی کشم والے نے نہ ہو جما۔ میں ای وقت ہیروئن کی پڑیاں لے كرسيدها كندے نالے ير منجا اورسب كى سب يويان نابيل من بهادي اوررات كوچين كي نيندسويا\_

#### نا قابل فراموش

حايت

ایک پُرخلوص اور ساده لوح مخص کا عجیب قصد۔ ایک ذراس بات پروه اپنی جان بر کھیل کیا۔





معادول تب كيا تعاكرى منع منع بى پيند تكال ري معادول منى -كسان كتي بين كه بعادول كا بعا كا بوا بندكرديا تفااورآ ستهآ سته كنوال كمل طور يرمتروك مو

يحص يلث كرنبيس و يكتار باراني علاقه جات يس كندم ك يجائى كے لئے زين كى تيارى يس بمادوں كامميد تهايت اہم ہوتا ہے۔ اگر کی کسان کا ہمادوں کا الى رہ جائے تو

اے نالائق اور کما کسان سمجما جاتا ہے۔

سورج نصف النهارتك للي چكا تعا-كسان ايخ ائيے كھيتوں من زوروشورے بل چلارے تھے۔

ولوال كاون كے قريب لب سؤك ايك تك سا اورغیرا باد ممرا کنواں تھا۔اس کنویں کے متعلق کہا جاتا تھا كه ملك كى تعتيم كے وقت مندووس اورسكموں نے يہ علاقہ چیوڑتے ہوئے اپنا ہرطرح کا اسلحال میں پینک دیا تھا جس میں مواری، برچمیاں، نیزے، جاتو، حمرے اور کریائیں شام تھیں۔ لبذا اس طرح کے اسلحہ كے خوف كے چين نظر اوكوں نے اس كنويں سے يائى تكالنا

اس کنویں کے قریب برگد کا ایک بہت برد ااور کھنا پیڑتھا۔ گرمیوں میں کسان اس کے سایہ کے بینے کر ستالیا کرتے تھے۔ کویں کی منڈر کے ساتھ شہوت کا ایک درخت تا جس کے جن برمة برمة كوي ك اوپرتک آ کئے تھے اور ان کے پتول کے سائے نے بیچے كنوي من قدر اند جراسا كردكما تعا

كنوي ك قريب قريب من ال جلانے والے مسانوں نے دیکھا کہ ایک جوان سا آ دی کویں برآیا ال نے اپی میں اتار کرمنڈر پررمی تبیند کالگوٹ کسا مجر جوتے اتار دیئے۔ وہ کویں سے بث کر تھوڑی دور چھے کو چلا۔ چرکنویں کی جانب دوڑ کرآیا اس نے کنویں میں جمانکا اور اُ میل کراس کے اور جمائے مبتوب کے ورخت كافين بكرليا - بل جلانے والوں كے لئے يدولت

بہت قیمتی تھاکسی نے بھی اپناہل نہ چھوڑ ا کہ جا کراس ہے بات کرے کہ وہ کیا کررہا ہے۔بس وہ اپی نظریں اٹھا اٹھا كراس محف كود يكھتے كئے۔

وہ آ دمی دوبارہ پیچھے کوآیا پھرسے کنویں کی جانب دور لگا دی اور کنویں میں جما تک کرشن پکر لیا۔ ال چلانے والے کسانوں نے کہا بیکوئی بے وقوف آ دی ہے شايد كنوي من چلاكك لكانے كى مثق كرد باہے كين اب مجمی کسی نے بل چلانا نہ چھوڑا اور وہ بل چلاتے ہوئے محردن موڑ موڑ کراہے و مکھتے رہے۔حتیٰ کہ تیسری بار جب وہ محص دوڑ کر کنویں پر آیا اور اوپر لظے ہوئے جن کو بكڑنے كى كوشش ميں ہاتھ آ كے كئے توشہن اس كے ہاتھ نه لگا اور و محصته بی و محصته وه کنویس میس جا کرا- اب مسانوں نے بل روکے اور کنویں کی جانب دوڑ بڑے اور جا كركنوس كے اندر جمائك كيكر چلانك لكانے والمحص كاكنوي كاندركوني اتدية ندتفا البتدياني كى تح ير چھ بعنورے سے ناچ رہے تھے۔

ال چلانے والوں نے سر جوڑے کے اب کیا کیا جائے۔ بیکون تھا کس گاؤں کا تھا چھ خبر نہ تھی۔ ڈلوال كي تمبرواركواطلاع كى كئى۔ وہ آيا اوراس نے بھى كنويں میں جمانا۔ کے در پہلے بالی کی تع پر جو بللے تیررے تھے۔وہ بھی ٹوٹ مجے تھے اور کنویں کے اغد یانی کی سے بالكل ساكت مى جيے اس كے اعدر كچھ ہوائى نہ ہو۔ مبردار کوکسانوں نے تمام واقعہ سنایا۔ اس نے دوآ دی تھانے دوڑا دیے۔ تھانہ ایک تواحی تعبہ میں تھا۔ دو پہر وصل ری محمی کر تھانیدار آن چیجا۔اس کے مراہ تین دیکر ہولیس والے تھے۔ تھاندار نے آتے عی سب سے پہلے جا كركنوس من جهانكا - محروالي مؤكركنوس كى منذيرير يرى اجبى كي يس اورجوت و كي تبردار ے كما كرائيس سنبال لیاجائے۔ تھانیدار کھددر تک کویں کے گرد کرتا رما بحريدكد ك بيرى طرف جل ديا\_اس اشاه يس بير

کے بیچ گاؤں سے جارجاریائیاں لاکر بچیا دی کئی تھیں ان پڑئی جا دریں اور تکیے ہجا دیئے مگئے تھے۔ تھانیدار اور ويكرعمله جاريائول يرجابيف-ات مي كاول - 4 کی کے بھرے جگ بھی پہنچ سمئے۔ دو میں مکھن کے کولے تیررے تھے۔ مکھن والے جک تھانیدار کی جانب بردها دیے گئے۔اس نے لی بوی رغبت سے بی اور ملصن کے دونوں پیڑوں کے ساتھ بھی برابر کا انصاف کیا۔ باقی کی کی عملے نے بانٹ لی۔

تفانیدار نے حکم دیا کہ لاش کو کنویں سے باہر نکالا جائے۔ جب تک لاش برآ منبیں ہوگی افلی کارروائی نہیں ہو گی۔اس نے کہا کہ کنویں میں اتر نے والے لوگوں کو بلایا جائے۔سب نے کہا کہ سلطان ملیار اس فن کا ماہر ہے۔وہ کویں میں از تارہتا ہے۔تھانیدارنے کہا تو پھر جاؤاور جاكرات بلالاؤ

مجدی در میں سلطان نامی آ دی جو ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا، حاضر ہو گیا۔ وہ چھوٹے قد کا کوراسا تضي موت جم كاما لك تفا-

تفانیدارنے سلطان سے کہا کہوہ کنویں میں اتر کر لاش تکالنے کا بندوبست کرے۔سلطان نے کہا کہا ہے ڈرے کہ کنویں میں بہت سااسکھ پڑا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ كى تيز دهارآله كى زويس آكرايي جان كنوابيشے\_ پھر مجمی وہ سرکار کے علم کی عمیل میں کنویں میں اتر ہے گالیکن اترنے سے پہلے وہ سرکارے ایک درخواست کرے گا کہ سركارات للمحروب كداس كي موت كے بعد سركاراس کے اہل وعیال کی کفالت کرے گی۔

تفانيدار نے كہا كدلاؤ كاغر قلم من لكھے ويتا ہول كداكر تھے کے ہوكيا تو سركار تہارے بال بحال ك كفالت كرے كى - كاغذ لكم كر تمانيدار نے اس يرايے وسخط فيت كروية ال مقعد كے لئے اور كاغذ سلطان ملیار کے ہاتھ مکڑا دیا۔ سلطان ملیار نے اسے بوے بیے

حايت

کو بلوا کر کاغذ اس کے حوالے کیا اور خود کنویں میں اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ایک جاریائی لائی می جےالٹا كرك اس كے جاروں يائوں كے ساتھ لمے اور مضبوط رے باعد مے اور جار یائی کوسلطان سمیت کویں میں اتارا کیا۔ایک ایک رسدکودودوآ دمیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ حیار پائی نیچے گئی اور جو نہی کنویں کے بائی کی سطح قریب آئی سلطان نے الر کر کنویں کے یائی میں و بی لگا وی ۔ کافی وقت گزر حمیا سلطان یائی سے باہر نہ لکلا۔ لوگ فكرمند ہونے ككے كه خدانخواسته اے كوئى حادثه نه پیش آ حمیا ہو۔ لوگ پہلے سے ڈرے ہوئے تنے ان کے اندر مكنه اسلحه كاخوف بحرابوا تقارآ خرخدا خداكر كے سلطان نے اپنا سریانی سے باہر تکالا۔ بتاتے ہیں کہ سلطان نے برے لیے وقت تک کے لئے سائس رو کے رکھنے کی مثق

سلطان نے کنویں کے اندر یائی میں تیرتے ہوئے ہاتھ کے اشار سے اور والوں کو سمجمایا کہ پائی میں لاش

تفانیدارجو برکدے بیڑے سابیمس پڑی جار پانی ر لیٹا خرائے لے رہا تھا اے جگا کر بتایا جمیا کہ سلطان ملیار کہدر ہاہے کہ کنویں میں سے لائل جیس ملی اور اب اس كے لئے الكاكيا عم بي تفانيدارا شااوراس في فيلى كى ہوئی چین کو پید پر دوبارہ کسا اور کنویں کی جانب چل پرا۔وه کنویں کی منڈ بر پر چڑھ کراندرجما تکنے لگا۔سلطان نے جواس اثناء میں کنویں میں لکی ہوئی جاریائی پر جابیما تھا تھا بندار کو اشارے سے بتایا کہ کنویں میں لاش تہیں ہے۔اب مرکارکا اس کے لئے کیا تھم ہے؟

تفانیدارنے کویں کے منہ کے کنارے سے منہ ملا کرنہایت اونے شر میں سلطان ملیار کوموٹی ی گالی دے كركها كدوه دوباره ياني من دفع موجائ اور لاش لے كر آئے درنداے کنویں ہے جیس نکالا جائے گا۔

سلطان نے جواب میں جیسے کہا ہو جو حکم سرکار کا اور ووباره پائی میں غائب ہو گیا۔

اس بارسلطان کو یائی میں سمئے مہلے سے بہت زیادہ وفت ہو چلا تھا۔ کنویں کے اوپر کھڑے لوگوں نے کہا کہ بس جی سلطان ملیار کا کام ہو حمیا وہ اب کنویں سے بھی زندہ باہر نہیں نکلے گا۔ بے جارہ این سیمے جموث چھوٹے معصوم بنے چھوڑ حمیا ہے لیکن تقدیر پر حس کا زور

سلطان كاوه بيثا توجيه وه تقانيدار كارسخط شده كاغذ كالكرا بكراميا تها، پموث بموث كررون لكا لوك اس كر برباته بجير كراور بعض كلے لگا كراے دلاسہ ديے جارے تھے

مرکیا ہوا کہ اجا عک سلطان ملیار کا سریانی سے ا بحرا تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور سلطان کے آتھ سالہ بیٹے کو جے وہ کلے لگائے ہوئے تھے۔ جھکے کے ساتھ پرے دھلیل کرخوش ہونے کیے۔ ادھرسلطان کے بينے نے بھی جس کی جھکیاں بندھ می تھیں اسے والد کا یانی ہے ابھرتا ہوا سرد مکھ کراپنا سائس وہیں کا وہیں روک لیا اورا بی میس کی آسین ہے آسو ہو چھنے لگا۔

سلطان کے ہاتھ میں اس بارلاش می جے اس نے سر کے بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔متوفی نے اس زمانے کے رواج کے مطابق سر کے بالوں کے بوے بوے بے ر کے ہوئے تھے۔سلطان اس کی لاش کو یائی میں سے میتی كراوير كي آيا-سلطان كے ياؤں يانی من مع كنوي کی زمین تو کہیں دور تھی کیونکہ کنویں میں بہت زیادہ یائی تها۔ وہ خود تیر کر لاش کو مینی لایا تھا۔ یائی میں کوئی چیز تھینچنا زمین کی نبیت مہل ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے لاش کو تھاہے ہوئے جاریائی پرچ حآیا اور پھر دونوں ہاتھوں ے لاش کو پکر کر جاریانی پر سی کالیا۔ حوتكه جارياني يرمجنج كرلاش كاوزن بزه جكا تعالبذا

لاش کواطمینان سے جاریائی پررکھ کرخود دوبارہ نیجے یائی میں اتر حمیا اور لوگوں کو اشارہ سے کہا کہ جاریائی مینی کی جائے۔ لوگوں نے رہے مینجنے شروع کر ویئے حتی کہ طاریائی لاش سمیت کویں سے باہر تکال لی۔ لاش کو مندر پر وال كرسلطان كے كئے جاريائى دوبارہ كنويں من لنكائي تني اور سلطان كوجمي بإبر نكال ليا حميا\_ تعانيدار نے سلطان ملیار کو شاباش اور مھیکی دی۔ لاش کو دوسری جارياني پرۋال ديا كيا\_

لاش تازه می اوراس کی شناخت میں کوئی دشواری ند معی ۔ و لوال کاؤں والوں نے کہددیا کہ بدآ دی ان کے گاؤں کا میں ہے۔ چونکہ موقع واردات لب سڑک تھا لوكول كوجمع موتے و كي كر بركوني آتا جاتا وہال رك جاتا۔ ہولیس نے بھی لاش ملی رکھی ہوئی تھی تا کہ کوئی اسے پہیان لے۔ آخرایک محص نے کہا کہ بدلاش اس سے گاؤں ک ہے اور متوفی کا نام تعل خان بافندہ ہے۔ متوفی کا گاؤں ''وعومہ'' سامنے دکھائی دے رہا تھا کیکن کنواں موشع و لوال کی حدود میں تھا۔ اس جگہ دیگر بھی کئی ایک کنویں تضیین وه سب آباد تھے۔ اس علاقہ میں غیر آباد یمی ایک کنواں تھا۔ تعل خان نے سوچا ہوگا کہ آبادی والے کئی كنويں پر جاكراكروہ بيكام كرے كاتولوگ اے كرنے نہ دیں کے اور اسے بیالیں مے۔اگروہ نیج حمیاتو بھی اس ك موت بــ للذاس في خوب سوج كراس غيرة باد کنویں کا انتخاب کیا تھا جہاں پر کوئی اسے بچانہ سکے۔

لاش اٹھوائی کئی اور ضروری کارروائی کے بعدمتونی ك كمر" وعومه" بينج دى كى اورساتھ بديوليس بھى اس کے گاؤں چینے منی \_ تھانیدار نے وہاں کے ایک حرک بیشک میں ڈرو جالیا اور اقدام خود سے تحت مقدمہ درج كرك واقع كالفيش شروع كردى-

تعانیدار نے متوفی لعل خان کے تھروالوں اور رشتہ داروں کو بلوا لیا۔ اس کے دو بیٹے تنے جو ابھی بہت

چھوٹے تھے۔ بعد میں چھوٹا بیٹا ہارے ساتھ پڑھتا بھی ر ہااور جتنا عرصہ وہ پڑھتار ہااہے اپنے ہم جماعت لڑکوں كى طرف سے بميشداس طنزكا سامناكرنا يراناك "بيده والركا ہے جس کے باپ نے کنویں میں چھلا تک لگائی تھی'۔ اس کے باپ کا پیعل بیٹے کے لئے ہمیشہ باعث ندامت

تھانیدار کے بلوانے پر متوفی کی بیوی سمیت سب رشتہ دارآ کئے تھے۔

متونی کی بیوی ہے جب ماجرا یو چھا ممیا تو اس نے بتایا کہ" مجمع مج وہ یہ کہ کر کھر سے نکلے تھے کہ شاہ تی نے بلایا ہے اور پھروالی تبیس آئے اور اب ان کی میت آئی

شاہ جی کے متعلق بوجھا عمیا کہ وہ کون ہیں۔ تھانیدار نے ان کو بھی بلوالیا اور بوجھا کہ کیا ہوا۔ کہا۔ "میں نے تعل خان کوکل بلایا ضرور تھا لیکن آج سوریے سورے میں ایک ضروری کام کے لئے کھر سے نکل کیا اور تعل خان میری غیر حاضری میں میرے کھر آئے اور میرا پنة کیا۔میری اہلیہ کومعلوم ہیں تھا کہ میں نے تعل خان كو بلايا موا ہے۔ تعل خان نے جارا درواز ہ كھتكمثايا تو اہليہ نے دروازے کی اوث سے یو چھا کون ہے؟ کہا۔ میں بعل ہوں، شاہ جی تھریر ہیں کیا؟ اہلیہ نے کہد دیا کہ شاہ تی آتے ہیں تو تم ہے پوچھتے ہیں۔ بس ای سی بات مولی اوراب ہم سب نے تعلی خان کومرا ہواد یکھا ہے"

بات تو مجهمي نهمي ليكن بات كالبنتكر بن حميا لعل خان نے فی الواقع كنويں ميں چھلاتك لگا دى اور ايى زندگی کا خاتمہ کرلیا۔ اس بے طارے کو اپنی بیوی اور معصوم بچوں کا بھی خیال نہ آیا کہ وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے۔اس کے بعدان کا کیا ہے گا۔میرا تولعل خان کی میت دیکی کر کلیجه منه کوآتا ہے۔ وہ میرا دوست تھا بجن تھا كام كاج على يراباته بناتاتما"\_ اسلح کے متعلق دریافت کیا حمیا تو اس نے بتایا کہ اس نے كوي مى كى متم كاكوئى اسلىنبيل بايار مكند اسلى ك خوف سے لوگوں نے ایک مت سے اس کنویں سے یائی تكالنا جيوز ركما تما اوركنوال وريان يزا تماليكن سلطأن ملیار کی جانب سے اسلحہ کی عدم موجود کی کی تقدیق کے بعد بہ کنوال پھر سے آباد ہو گیا۔ لوگ اس کنویں سے ووبارہ یانی تکالنے لگ پڑے۔ اس کویں کی مجرے آ بادكاري مي متوفي تعل خان كابهت حصه بـ يعل خان اگراہے ارادے کی تھیل کے لئے اس کویں کا انتخاب نہ كرتا تو لوكول كے دلول ميں نامعلوم كب تك اس كے اندرمكنه اسلحه كاخوف جاكزين رہتا اور وہ اس كنويں كارخ

یہ کنوال مجرے آباد ضرور ہوالیکن ایک انسانی جان كانذرانه لے كر\_

آخرمعلوم بير مواكه على خان انتهاكي ساده لوح اور يُر خلوص محف تعا۔ وہ شاہ جی کے ہاں آتا جاتار ہتا تھا اور وہ اسے کھے نہ کھے کام دے دیتے تھے۔اس بار جب وہ شاہ صاحب کے بلانے بران کے محر کیا اور جا کر دروازہ محتكمتنایا تو اتفاق ہے شاہ جی اس وقت کمریرموجود نہ تھے تو اندر سے شاہ تی کی اہمیہ نے یوجھا کہ کون ہے؟ کہا تعل۔ بولیں۔شاوی آتے ہیں تو تم سے بوچھتے ہیں۔ جبكه بات كيجيمي نتقى \_ادحرلعل خان در كياس في سوجا نہ جانے شاہ جی آنے بر کیا خیال کریں اور اس کے بارے میں کیا سوچیں یا محراس ہے کوئی ایا جرم سرزد ہو چکا ہے جس کی شاہ جی اے کڑی سزادیں مے۔ لہذااب جینا بے کار ہے۔ اگراس نے اپی زندگی کا خاتمہ نہ کیا تو ضرورشاہ جی اس کی جان تکال لیس کے۔بس ای بات پر تعل خان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا۔ اوهرسلطان مليارے جب كنويں ميں موجود مكنه



#### مریض دوائی متکوانے کے لئے اپنا حوالہ نمبر ضرور لکھا کریں ربورتس اورخطوط براينامو بأئل نمبرلاز مآلكهيس



# وسيت شفاء

# . مِرگی کا کامیاب علاج

ۋاكٹررانامحمرا قبال (محولڈمیڈلسٹ) 0321-7612717 ؤى الح \_ايم الس (DH.Ms) ممبر پیرامیڈ میس ایسوی ایش پنجاب ممبر پنجاب موميو پيتڪ ايسوي ايشن شعبة طب ونفسيات

طرح کئی کیس رپورٹ ہونے سے رہ بھی جاتے ہیں۔ محصے اکثر امحاب گلرتے ہیں کم میرے کیس خاصے تفرہوتے بی توجناب عرض یہ ہے کہ جواصل ہوتا ہے میں اتنا بی لکستا ہوں، نہ چھ کھٹا تا ہوں اور نہ بی انی طرف سے اضافہ کرتا ہوں کیونکہ اگر وہ مریض خود اپنی كيس يرجع كاتو بجع جموناي كيكاتو فاكده كيا\_ اس ماہ دو کیس شفایاب ہوئے ہیں ان کی تفصیل

يىس كاؤں كرو يك بخصيل دسكه (يوست آفس قلعہ کالر والا) ضلع سالکوٹ کے ایک درمیانے سے زمیندار جناب محرم ابوالحن کے بیارے بینے امیر حزه کا

یاس جومریش آتے ہیں ان میں وینی معذور ميرے افراد، مركى، جوڑوں كے امراض، فائح، جنسى امراض اورابيا فرادين جنهين ايك ليعرص تك علاج کے باوجود بھی شفا کا چہرہ دیکمنا نصیب نبیں ہوتا اور آ کر جھے ے ایک سوال لازی کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کہیں ونیا میں اس مرض کا علاج ہے۔ یہاں پیٹ کے امراض می بھی ایے تی کیس کامیابی سے میکنار ہوئے ہیں اوروہ بمدخوش بيرايااككيس دوما قبل محى ديا جاچكا ہے۔ ار بل من منس نے کوئی حسن العا، وجد التی کدمیری سل ك مطابق كوكى كيس نبيس موا تها، من في انظار كرنا مناسب سمجعا يحى بإرابيا بمى مواكه مريض محت ياب موكر لا پند ہو کیا اور اس تے جمعیں نہ بتایا اور پر کوئی مریض اس كحوالے سے آياتو جميل حقيقت معلوم مولى ب-اس

ہے۔ جس کی عمر 16 سال ہے۔ انہوں نے 12-2014 كو جار ب شعبه طب ونفسيات (وسب شفاء) سے رابطه کیا۔

باب بينامير إن آئ اور بتاياكهم" حكايت کے قاری ہیں اور آپ کے کیس پڑھ کر بڑی امیدوں سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بدی تعمیل کے ساتھ ان کا ليس ديکها حميا\_معلوم ہوا كه بينے كو يا مج جدسال كى عمر مل بخار ہواجس کے بعد مرکی کے دورے پڑنے گھے۔ اب پانچ سال ہو گئے ہیں ڈاکٹروں کےمشورے سے Epival اور Topmax کولیاں استعال کر رہے ہیں۔ شروع میں قدرے آ رام رہا مراب ان ادویات کا بھی پوری طرح اٹر جیس ہوتا۔ڈاکٹروں نے کہاہے کہ تمام عمر بیداد و بات نہ چھوڑ نا ورنہ پچھتاؤ کے اوراس کے بغیر کوئی حل مبیں۔ دورے میں تمام جم اکر جاتا ہے سوائے بازوؤں کے۔ بچیک کردن میں بھی بخت اکر اؤ ہے۔رات كوتنن بار پیشاب آتا ہے جلن دار ہوتا ہے۔اس كے علاوہ ان ادویات اور بهاری کی وجہ سے چونکدد ماغ تھیک طرح كام بيس كرتااس كئے مع كوسكول سے بھى اشاليا كيا ہے۔ بجدساراسارادن اسيخ خيالون مل كم ربتا إورسوالول كے تعبك طرح جواب بھى تبين دے سكتا۔ جواب ديے ہے بل خاصا سوچنا پڑتا ہے جب بی جواب مجھ میں آتا ہے۔اس کےعلاوہ انگلش بالکل تبیس آتی جس کی وجہ سے سكول جانے كودل مبيں كرتا ہے۔ البت باہر يار دوستوں کے ساتھ کی شب اچھی لکتی ہے بھی بھار رات کو نیند بھی ليك آتى ہے۔ يہلے بچددوستوں كے ساتھ كوئى كيم بحى كر ليتا تفاعمراب دل نبيس كرتا-

سارا کیس تفصیل ہے دیکھا گیا۔ چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ بچے کے اندر بخار بھی رہتا ہے۔ بیمی معلوم مواكد يجه بركام كوجلدى كرنے كاعادى ب- بچكوايك ماه کی ادویات دی کئیں اور اس کے والدماحب کو بتایا کیا

كهم ازكم 4 ماه عد بل علاج نه چموزي اور في الحال اكر ضرورت بوقو Epival ویں۔ورندنددیں اورامیدہے کہ تقریباً دو تین ماہ کے اندر اچھار زائ ہوگا اور اس کے بعد الكريزى اوويات كى بھى ضرورت بيس رے كى - 5 جنورى 2015ء کو وقت لے کرباپ بیٹا دوبارہ پھر لاہور آئس میں آئے اور مندرجہ ذیل رپورٹ دی۔

یا کے دن کے بعد آرام شروع ہوا۔ پہلے ایک ایک محنشكا دورانيه وتا تفادوره كاجوكه كم مواب- بحر12 دن كے بعد دورہ تبيس موا\_ (يہلے ناغريس موتا تھا) محرايك دن كا ناغه/ وتفهموا \_ محردودن كا ناغه موا \_ محر 3 = 11 یوم تک دورہ بیں ہوا اور دورانیہ جی کم ہوا۔ پہلے دورے كے دوران ہاتھ ياؤں شندے رہتے تھے اب كرم ہوتے ہیں۔ گردن میں مستقل رہنے والا اکر اؤ بھی اب کم ہے۔ سب قارنین اور معالین اس بات پر اتفاق کریں کے کہ مندرجہ بالا رپورٹ نہایت حوصلہ افزائمی اور اس سے بیات واسم طور پر ثابت ہوئی تھی کہ ادویات نے مرض کا قلع قمع کرنا شروع کردیا ہے۔ تا ہم مریض بچہ انجھی وینی طور پر Under develop تھا۔ پھر ایک ماہ کی ادویات تھوڑے ردو بدل کے ساتھ دی کئیں اور چند مدایات بھی دی سیس جن میں سے خاص میسے۔ (1) يج كوكسي ليم كي طرف راغب كرين\_ (2) بیچے کو بے جاروک ٹوک نہ کیا کریں اور جہاں تک ممکن ہو شفقت ہے پیش آئیں اور کوئی مینش نہ

اس دوران فون برجعي رابطه موتار بااور مختلف مسائل ير بات چيت موتى اور مدايات دى جائيس-اللدتعالى كا بے صد محر ہے کہ انہوں نے ہدایات پر بوری طرح عمل کیا اورہم نے بھی دیانت داری سے کام کیا جس کا بہت اچھا

اللی بار ادویات لینے کے لئے جب بھی آئے تو

بہت اچھی رپورٹ ملی اور انہوں نے کہا کہ اب ہفتے کے بعددوره پرتا ہے اور احمریزی ادویات کی بھی ضرورت میں ہوتی اور دورہ کا دورانیہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔اس دوران ایک وقوعہ میہ ہوا کہ ان کے خاندان میں کسی کی فو <del>کلی</del> ہمی ہوئی جس کا بیج کے ذہن پر بہت منفی اثر پڑا۔ اوو پات میں قدرے رو و بدل کیا گیا اور پھر سے شفایا بی کاعمل دوبارہ شروع ہوا۔اب چران سے ہدایات رحمل کرنے کا يكا وعده ليا حميا- جب وه أكلى بار 11 ايريل 2015ء كو آ کے تو بہت خوش تھے اور ساری تغصیلات بتا ئیں۔اب محردن کا اکژاؤ بھی ختم تھا اور دورہ صرف دی، پندرہ دن کے بعد بلکا سا ہوتا تھا۔ نیند بھی ٹھیک تھی اور پیٹاب کا مسئلہ بھی تھیک تھا۔ بیچے کو تیمز میں بھی دلچیسی پیدا ہوئی ہے اور کھر کے کام کاج میں بھی دلچیں لیتا ہے۔

11 ممكى 2015ء كوني كاوالدا كيلي عى دواليخ آيا اور بتایا که اب ماشاء الله امیر حمزه بهت بی بهتر حالت میں ہاور دوبارہ پر حمنا بھی جابتا ہے۔ میں نے بھی البیں بخوش اجازت دی کہ بیچے کولازی پڑھنا جاہے۔

(نوٹ: نیچ کے والد سے جب کیس کو شائع كرنے كے بارے ميں يو جما كيا تو انہوں نے بروى خوشى کے ساتھ اجازت وی اور پورا ایڈریس نام اور فون نمبر دینے کی مجمی تاکید کا۔ ان کا فون مبر 0300-7156514 - تاہم ادارہ کی خواہش ہے کہ انبیں بے جا تک نہ کیا جائے کیونکہ ہر بندے کی پرائیویٹ معروفیات بھی ہوتی ہیں۔ شکرید!)

مركيس باكتان ك ايكمشهورشهرراوليندى س تعلق ركمتا ہے۔ بيح كا نام دانيال باور عرسات سال ہے۔اس کی والدہ نے محصے رابطہ کیا اور کہا کہ نے کی Left Eye Lid کے اور ایک خاصی بڑی Hard

Cyst ہے جو کہ عرصہ تقریباً تین سال سے بوھ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے آ کھ مجی تہیں کملتی اور و کھنے میں مجی بوی مشكل پيش آتى ہے۔اس كےعلاده دونوں آستھوں سے كنده خراشدارمواد بھی تکاتا ہے۔ بیج کے ابوایک سرکاری آفیسر ہیں۔ کی بارنامور ڈاکٹروں کود کھایا تمرسب کی ایک بی رائے ہےکہ جی آ پریش ہوگا۔اوپرےکاف دیں مے پھرساری عمر ایسے بی چاتارہے کا فکرنہ کریں، وغیرہ وغیرہ-

میں نے بیے کی سٹری کی میڈیکل تفصیلات دیکسیں پھرایک ماہ کی ادویات ویں۔ تقریباً 20 ون کے بعد بی فون پر بیچے کی والدہ نے بتایا کہ 50 فیصد تک آ رام ے۔ Cyst بہت کم ہوئی ہاور گندے مواد کا نکلتا بھی نہ ہونے کے برابر ہے بہت جرت کے ساتھ ساتھ ب حد خوشی بھی ہوئی۔ چرایک ماہ کی ادویات دی کتیں اور جران کن بات یہ ہے کہ کی تم کی تکلیف یا نی علامات کے بغیر ہی ریکس کلیئر ہوگیا۔ بیچ کے والدین بھی بہت جران اورخوش میں اور بیکیس ان ڈاکٹروں کے لئے بھی ایک Chalange ہے۔خاص بات اس کیس کی ہے کہ نیج کو صرف کھانے والی ہومیو پیتھک ادویات دی کئیں۔کوئی لوکل میڈیسن یا آ عموں میں ڈالنے کی دوائبیں دی گئی۔

نوث: (1)اگر کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ مجھ سے ادویات کے بارے میں یو چھے تو فری بتاؤں گا اور اگر کوئی ڈ اکٹر یو چھے تو قیس دیں پڑے گی۔

(2) اس ماه راولینڈی اسلام آیاد کا پروگرام رکھا ہے۔دوون کے لئے اب ملتان والے بھی اصرار کررہے ہیں جومریض وہاں ملنا جا ہیں جناب عارف صاحب ہے اس فون غمر 4329344-0323 ير جوع كري اوراينا نام پنة اورمسكلة كلمواديي\_

(3)عید کے بعد فیمل آباد کے دورہ کے بارے مِن مطلع كياجائ كارانشاء الله! **)\***0

لايت\_\_\_\_\_\_ 107\_\_\_\_\_\_ 107\_\_\_\_\_\_\_\_ 107ون ماليات

الله فرية الله

نوجوان خطرناک نتائج کے باوجود الی راہ کیوں اختیار کرتے ہیں اور یہ واقعات کیوں جنم لیتے ہیں؟ جہاں تک شادی اورجیون ساتھی کے چنے کا مسئلہ ہے تو بیان انی ضرورت بھی ہے ،فطری امر بھی اور شرعی تھم بھی۔



ہفتہ آب ہفتہ آب ہڑی کھرسے ہماگ کی آور آس نے عدنان عمر ہے شادی کر لی۔ عدنان عمر ہمی کھر چھوڑ کر دور خفل ہو گیا۔ لڑکی کا ماموں اشفاق ہمی ای محلّہ میں رہتا تھا۔ بشریٰ کے اپنی مرضی ہے شادی کر لینے کا اس کو بھی رنج تھا۔ جعہ کو محلّہ میں کسی کی شادی تھی۔ دونوں میاں ہوں اشفاق کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنا غصہ دونوں پر ظاہر نہ ہونے دیا اور آئیس شادی کی مبارک باد دونوں پر ظاہر نہ ہونے دیا اور آئیس شادی کی مبارک باد دی کے گھر

بولیس کے مطابق رات کو دونوں شادی سے فارغ ہوکرائری کے ماموں اشفاق کے کھر چلے گئے جہال اس نے چاہے میں بے ہوشی کی دوا ملاکر ان کو پلائی اور بعد میں باری باری دونوں کا گلا کھونٹ کر ہلاک کر دیا اور ان کی تعقیں بوری میں بندکر سے چوک پٹواریاں میں پہیک

دیں۔ مبع ''بیت ابراہیم'' کی دیوار کے پاس دو پر اسرار
بوریاں دیکھ کرعلاقہ میں خوف و ہراس پیل گیا۔ لوگ یہ
سمجھے کہ شاید ان میں بم بیں پولیس کواطلاع کی گئی لیکن
بولیس کے پہنچنے سے پہلے بی بعض نو جوانوں نے بوریاں
کھولنے کی کوشش کی تو انکشاف ہوا کہ اس میں تعثیں
جیں۔ پولیس نے سینکڑوں کینوں کی موجودگی میں بوریاں
کمولیں تو ان میں سے بدنھیب جوڑ نے کی تعثیں برآ مد
ہوئیں۔

دونوں ایکھے کپڑوں میں ملوس تھے۔ لڑکی نے بھاری میک اپ کررکھا تھا اور مرنے کے بعد بھی اس کے گئے میں طلائی چین اور کانوں میں کانے تھے۔ بور یوں کے نعشیں برآ مد ہوتے و کی کرموقع پرموجود خوا تمن اور بچوں کی چین نکل کئیں۔متعدد خوا تین بیہ منظر نہ د کی سکیں اور واپس لوٹ کئیں۔متعدد خوا تین بیہ منظر نہ د کی سکیں اور واپس لوٹ کئیں۔ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو پیچان اور دا اپس لوٹ کئیں۔ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو پیچان اور دا اپس لوٹ کئیں۔ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو پیچان اور واپس لوٹ کئیں۔ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو پیچان اور واپس لوٹ کئیں۔ ایک مورت نے لڑکی کی نعش کو پیچان اور واپس لوٹ کئیں۔ ایک مورث ہوگئی۔ بولیس

كے مطابق المزم اشفاق فرار ہو كيا ہے۔

بدایک واقعہ نبیں ۔ لؤمیری کرنے والے جوڑوں کے ایسے بھیا تک اور عبرتناک انجام کے واقعات روز سننے کو ملتے ہیں۔ طلاق اور خودکشی کی خبریں آئے روز اخبارات میں آئی ہیں۔ حرت کی بات یہ ہے، محبت کی شادی کے ایسے بھیا تک انجام کے واقعات سننے اور یڑھنے اور چینلو پر دیکھنے کے باوجود بھی ان میں اضافہ ہوتا جار با ب حالا تكه اسلاى تعليمات من لوسيرج كا تصورتبين ہے بلکہ بیاسلامی تعلیمات کے برعس ہے۔

لوميرج رنے والوں كى شادى سے بہلے بى محبت بہت عروج پر چل جاتی ہے اور تو قعات جو وہ ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، وہ بوری مبیں ہوتیں۔ شادی ے پہلے ایک دوسرے کی چھوٹی بڑی غلطیوں اور کوتا ہوں ے ہے چتم ہوشی کرتے ہیں (ضرف شادی کے لئے ) مگر بعد میں ان غلطیوں کو برداشت کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر بیشادیاں تا کام ہوجاتی ہیں۔ اس کے مقالبے جس بروں کی طرف سے طے کردہ شادی کے معاملات میں چونکہ ندکورہ باتیں جہیں ہوتیں

اس لئے و وعموماً ما كام يس موتل -لومرج كوبنياد بنائي كي توبي بنياد كزور موكى-آج اس كاحشر بم مغربي معاشر على د كيور ي يل لو آ فرمرج كامطلب بكهجب مال باب في وليل بن كراؤ كے كے لئے بہتراؤى حاش كرلى اوراؤى كے لئے بهترار کا حلاش کرلیا تو اب وه میاں بوی بن محطے۔ اب انبیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بیارے زندگی گزارنی عاہے۔ وہ جس قدر محبت اور بیار سے زندگی گزاریں مے، اس پرانبیں اجروثواب ملے گا۔ بیوی خاوندکود کھے کر مسكراتي باور خاوند بوي كي طرف و كي كرمسكراتا ي الله تعالى ان دونوں كى طرف د كھ كرمسكراتے ہيں۔

محبت كى شاديان ..... ناكام شاديان

محبت کی شادیوں کی ناکامی کی بوی وجه میاں بیوی كالك دوسركى توقعات يربوراندارنا ہے۔ يه بات سوسل اید آرگنائزیشن (ساؤ) شعبه خواتمن کی جانب سے کئے مجے ایک حالیہ سروے میں سامنے آئی ہے۔ تنظیم کی جانب ہے"ار پنج میرج" اور" لومیرج" کی کامیابی کے تناسب پر کرائے گئے سروے میں پتہ چلا ہے کہ ارج میرج کی صورت میں ناکائ کا تناسب صرف افعالیس فصد ہوتا ہے اور ناکای کی صورت میں فریقیبن کسی نہ کسی فكل من زندكى كے جر ہے مجموعة كر ليتے بين اور سارى زندى ايك دوسرے كماتھ بندھے جے جي -طلاق كا تاب نہ ہونے كے يراير ہوتا ہے۔ ارج ميرج كى فكل مي طلاق كا تناسب اعشاريه سات فيعد جبكه محبت کی شاد بوں میں طلاق کا تناسب جھے فیصد ہے اور محبت کی أشى فيصد شادياں ناكام موجاني ميں۔

وجدید ہے کہ لو میرج کرنے والے جوڑے کے خاندان بھی اختلافات کی صورت میں ان جوڑوں کے مابین مسلح کروانے کی کوشش تبیں کرتے۔ اہل خانہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو اپنی مرضی کرنے کی سزا لے اور انہیں اپنی علظی کا احساس ہو۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ در پیش ہو جائے تو خاندان والے عموماً سردمبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالات کے دباؤ کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے کومشکلات کا باعث بجھتے ہیں۔ ایک دوسرے پر طعنة زنى بمى كى جاتى ہے۔ محبت كى شاديوں ميں فريقين كو ایک دوسرے سے تو قعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ خالف فریق اس کے ساتھ وہی روبدر کے جس کی وہ شادی ہے پہلے تم کھا تا تھا۔ اوسیرج کے بعد مردروزگار کی علائل میں اور خواتین کھر بلو کاموں عى معردف موكر يهل والا رويدر كلف على ناكام موجاتي

ناقدری کا احساس مجی جھڑے کی بنیاد بن جاتا ہے جب کدارہ میرج کے صورت میں فریقین کی جمام لی تو قعات نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں مجموعہ کرنے کی كوطش مين مصروف رجع بين \_ لؤميرج كي صورت مين میال ہوی کے درمیان پہلے سے ہی بے تعلقی ہوتی ہے اوروہ برابری کی بنیاد پرزندگی کزارنا جاہے ہیں۔ برابری كاعدم توازن بمي اختلافات كاسبب بن جاتا ب\_ارج میرج کی صورت میں اگر خاندانوں کے تعلقات آ کی میں اجھے ہوں تو اس کا اثر جوڑوں کی از دواجی زندگی پر بھی خوشکوار بی ثابت ہوتا ہے جب کہلومیرج کرنے والے جوڑے مشتر کے خاندانی نظام میں ایڈ جسٹ میں ہو یاتے۔ شاوی سے پہلے کی انڈرسٹینڈ تک ملی زندگی میں ناکام ہو جانی ہے کیونکہ شادی کے بعد کے سائل مختلف ہوتے ہیں۔ مراریج میرج کی محل میں کمروالے اوراؤی کی پند کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے درمیان وہی ہم آ جملی پیدا ہو جاتی ہے۔اڑی اوراڑ کے کی تعلیم اور حیثیت من زیاده فرق محسوس مبیل کیا جاتا اور والدین این اولاد کے ذہنوں کو مجھتے ہوئے رشتہ طے کرتے ہیں۔

# رات كالجين نددن كاسكون

مارے ہاں لومیرج کی جو دیا توجوان سل میں مل جل جاس کی وجہ سے معاشرے میں جو ناسور اور اعتثار پیلا مواہاس کے ساتھ انسانی زندگی مجی اجرن مولی ہے۔ اڑی کے مروالے زندہ بی در کور ہوجاتے ہیں ليكن او سے والوں كو بھى چين نصيب تبيں ہوتا۔معاشرے میں خاعدانی جھڑوں میں اضافہ اور دیکر سائل کے انبار مرف ای اومرح کی دجہ ہے جم لیتے ہیں۔ایک محقیق ربورث کے مطابق سال 2012ء، کے پہلے جو ماہ میں محبت كا ناكام يا لوميرة سے پيدا ہونے والے سائل

ممریلوجھٹر،طلاق میں اضافہ جیسی پریشانیوں کی وجہ ہے 63 فیصد افراد نے خود کھی کی جن میں 73 مرد اور 90 عورتیں شامل ہیں۔ان میں سے 70 فیصد نے زہر، 14 فصدنے تیل چیزک کراور 6 فصدنے گاڑیوں تلے آ کر جان دی۔

جون 2015ء

بدر بورث مرف موبه پنجاب کی ہے جبکہ پاکستان کے دیکر بین صوبول سندھ، سرحد اور بلوچستان کے شهروں، دیہاتوں میں اس لؤمیرج اور محبت کی ناکامی کی وجہ سے کتنے افراد اجل کے منہ میں محنے، اس کا اندازہ پنجاب کی ای ر بورث سے بی لگایا جاسکتا ہے۔

صوبه پنجاب مل 73 مرد اور 90 عورتول سميت مرتے والے ان انسانوں کے علاوہ 42 مردد وں اور 47 خواتین نے بھی خود کئی کی کوشش کی تاہم وہ دیکرا سباب کی بنیاد روان بحانے میں کامیاب رہے۔اس ریورث میں بھی وی لوگ شار ہو سکے جن کے کیسر کسی تمانہ کچبری میں درج ہوسکے۔ جب کہ کتنے ہی ایسے مردوزن ہیں جنہوں نے خود تنی کی اور ان کا اندراج کسی تھانہ میں نہ ہوسکا اور يوں وہ اس حقیق رپورٹ میں شامل نہ ہو سکے۔ پھر بھی اگر جھ ماہ میں اس تعداد کو دیکھا جائے تو رو تکنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جارا معاشرہ می ولدل میں پھنتا چلا جار ہا ہاورنو جوان سل محبت کے نام پرموت کو سینے ہے کس قدر تیزی سے لگانے میں معروف ہے۔ جار دن کی جاندین مجراند میری رات\_

علاوہ ازیں اس رپورٹ میں قابل غور بات بہ ہے ك محبت كرف أور محرناكاى كے بعد يريشاني كا شكار ہونے یر خود می کرنے والوں کی زیادہ تعداد لڑ کوں یر مشمل ہے جوایے مستقبل کو حقیقت کاروب دیے ہوئے مسی ول مینک اوے کے دام فریب میں آ جاتی ہیں اور چندروز کی سروساحت کے بعد جب عصمت کوہرے محروم موجاتي بيل تو مجرنه كم محبوب كابية جانا باورندكى

عاشق کا۔ پھرحوا کی بیٹی کو پہتہ چلتا ہے کہ شادی کا جھانسہ دینے والا اصل میں عزت کا لئیرا تھا اور آسان سے جاند تارے تو ژکر لانے کے وعدے کرنے والا وغاباز تھا۔ ابلاك ك لي سوائ يريشانيون ، كل محل ك طعنون اور مال باب کی رسوائی اور خود کی عزت چلے جانے کے بعدایک بی راستہ ہوتا ہے کہ وہ خود کئی کرتی ہے اور اپنی زندگی کے خاتے کے ساتھ والدین کی زندگی مزید اجیرن كرتى موئى المطح جبان كوسدهار جاتى إوراكركونى الرك

## منه بولتا ثبوت

شادی محرامل ہے گزرہمی جائے تو اس کے بعداس پر

كيا كزرتى ب،وه اى مضمون من پرها جاسكا ب-

ایک اخباری خبر کے مطابق توبہ فیک علمہ کے علاقے لوٹر کالوئی میں محبت کی شادی کا انجام خوٹی واردات کی محل میں سامنے آیا۔ بوی نے اپنی بہن کے ساتھ ل کر خاوند، ساس اور سسرسمیت یا یج افراد کو بے دردی سے مل کر دیا۔ دونوں جہیں تعانے میں خود پیش ہو كئيں \_ تغصيلات كے مطابق أيك سال قبل لوڑ كالونى كے ر ہائی ور یام گادمی کے اور کے شوکت نے مدینہ بلاک کے مع مبارك كى دواركوں عابدہ اوركور كواغواكر كے ايك الوكى عابده سے كورث ميرج كرلى۔ شادى كے چند ماہ بعد ميال بوي من جمكر اشروع موهميا اور وه جمكر اطوالت احتیار کر حمیا اور دونوں بہنوں نے تھانہ پر کل میں گادمی خاندان کے خلاف درخواست دے دی محر پھرسلے ہوگئی۔ اس کے بعد معنول شوکت گادمی نے عابدہ جو کہ شوکت کادی کے مع کی محلوجہ ہے، کی بہن کوٹر پرتشدد کیا جس کا دونوں بہنوں کوشد پدرنج تفااور گزشته شب دونوں بہنوں تے کمر والوں کودودھ میں نشہ آور کولیاں بلا کرائے سر كادى اور شاس الله وسائى، خاوند شوكت، وريام كادمى م کے داماد اور بی کورات تقریباً دو بے 22 بور بھل کے

فائر کر کے قبل کر دیا۔ اس کے بعد کھر کوآ ک لگا دی جس ہے کھر کا سارا سامان جل کررا کھ ہو گیا اور دونوں قاتلہ بېنىس خود جا كرتغانه ميں پيش ہولئيں-

## احاطة عدالت ميسائري كوبر منه كرديا

محبت وعشق کے چکر جلا کرخاندان سے بغاوت اور اس کے بعداوسرے کومغربی معاشرے میں برواشت کرلیا جاتا ہے البتہ شرقی معاشرے میں اس کی منجائش نہیں اور نهى ماراندمب كاس بحيالي كي اجازت ويتا ب-اصولاً بيه بات بمي قابل برداشت تبيس كدايك لوكي كواس ك والدين 18 يا20 سال تك يالتي يوست بين اس كو زبور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں اور جب وہ جوائی ک وبليز يرقدم ركفية مال باب كعزت كوخاك بس ملات ہوئے کسی نامعلوم آ وارہ عاشق لڑے کے ساتھ بھاک کھڑی ہو، الی لڑکی پر اس کے والدین، بھائی یا بھر دیکر رشتہ دار غضبناک ہوجاتے ہیں۔

کروڑ یکا میں بھی ایبا بی ہوا۔ لؤمیرج کر کے خاندان کی عزت کی خلامی براس کے عزیز وا قارب نے احاطهٔ عدالت میں ہی اس بدعزاج کوناک، کان اور بال كاث كر باعث عبرت بنا ويا- تغييلات كے مطابق كروريكا كي تواحي موضع واي نوكي رمائتي كنير مائي نے محبت كر كے محمد اعظم ولد پیٹھانا سے شادی كر لی جس پراس كے بمائی محرا قبال نے محمد اعظم كے خلاف تھان، دھنوٹ من حدود كا مقدمه درج كروا ديا \_ محمد اعظم في ايديستل سيفن جج كمروزيكا كى عدالت سے مبورى منانت كروالى\_ چندروز بعد كنير ماكى ايديشنل سيشن جج كهروژيكاكى عدالت میں بیان دینے کے لئے اپنے خاوند اعظم کے ہمراہ گاڑی من آئی تو وہاں پر پہلے سے موجوداس کے رشتہ دار سلے ہو كرعدالت كو كمير يك يقدان ك كادى كوبعي كميرايامي اورزیردی کنیز مانی کوگاڑی سے تکال کر معیروں ، مکوں کی

بارش کردی، کنیز مائی کے ساتھ آئے ہوئے کچے ساتھیوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ملزموں نے ان پر بھی اسلحہ تان لیا۔ مزموں نے کنیز مائی کو برہند کیا اور تشدد کرتے رہے۔ اس نے مدو کے لئے می ویکار کی تو اس کے مند پرجو تیاں برسادي-موقع يرموجود يوليس المكارتماشاد يمعة رب-

بعدازال مزمازي كوبر منه حالت ميس آجه كلوميش تك مينة موے سر مررو و تک لے آئے اور اس کے بال اور تاک كاث د الى اور پراغواكر كے لے مجة \_

اب کوئی بھی صاحب عقل آ دی سوے کہ اسی شادی کا کیافائدہ جس سےعزت بھی برباد ہواور خاندان مس بھی بدنا می کا داغ لگ جائے اور شادی کے بعد سکون و اطمینان کی بجائے عدالت اور کورٹ کے چکر کائے

بیوی کول کر کے نوجوان نے خود کشی کر لی

جنوبی جماوی لا مور میں 3 ماہ بل لومیرج كرنے والے خاوند نے بوی کولل کرنے کے بعد خود کئی کرلی۔ متایا حمیا ہے کہ من آباد کے رحمان نے چند ماہ قبل ہے دن ملك سے والي آ كر بيدياں رود كلفن يارك كے ٹيلر ماسٹر انور کی بین ملتن ہے لؤمیرج کر لی اور سرال کے قریب بی علی و یو یارک می مکان کے کررہا شروع کر دیا۔ گزشته روز ماسر انورنے بولیس کواطلاع دی کماس کی بنی اور داماد دودن سے تظریس آئے اور کمر کا دروازہ بھی جیس محولا جارہاہے جس پر ہولیس نے بیڈروم کا دروازہ تو ژانواندر بیڈیر دونوں میاں ہوی کی لاسیں پڑی تھیں۔ دونوں کے سر میں ایک ایک کولی کی ہوئی تھی جبکہ رہان کی فن کے قریب بی پیول برا تھا۔ پولیس کے مطابق مالات سےمعلوم ہوتا ہے کہرحمان نے بوی کو مارنے کے بعد خود کھی کرلی ہے۔

## سروے ريورٹ

اس معاملے پر ایک سروے کرایا گیا تو 62 فیصد افراد کی بیرائے می کہ شادی والدین کی مرضی ہے ہوئی جاہے۔ ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کرخوشی حاصل كرنا انسانيت مبين - والدين اولاد كايرامبين جاتے۔ یورپ نے اپنی معاشرتی تابی کے بعد خاندانی نظام کی اہمیت سلیم کر لی لیکن ہم اس کی اعظمی تعلید کررہے ہیں۔ لركا شادى سے يہلے لاكى كوسبر باغ وكھاتا ہے، بعد ميں نظراندازكرد يتاب

اسلام نے بھی شادی کے معاطے پراڑ کے اوراڑ کی کی رضامندی جانے کی اجازت دی ہے۔ اپنی مرضی کی شادی کے باعث طلاق کی شرح میں تشویش ناک صد تک اضافہ ہور ہاہے، مغرب میں پیند کی شادی کی وجہ سے جو برائيال محمل ربى بين، جارامعاشره ان كا قطعاً محمل مبين

الركا شادى سے يہلے تو لاكى كوسبر باغ دكھاتا ہے بعد میں لڑکی کو بالکل نظرانداز کر دیتا ہے۔ والدین کو فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادی کے لئے لڑی اور الرے کی رضامتدی بھی گئی جاہے۔ اس سے بے شار مسائل خود بخوددم تو اوس کے۔

مرف 38 فیصد افراد نے پہند کی شادی کے حق من فيملدديا-ايك خالون نے كها كدوه والدين سے ايل كرتى ہے كمثاوى سے يہلے الا كے كى رائے خاص طور ير بعلوم كرليل كيونكه ميراشو براب بعي ايني بملي يسندكو جابتا -- برطانيد مل مقيم ايك ياكتاني نے كما كر يورب نے ائی معاشرتی تای کے بعد خاعدانی نظام کی اہمیت کوشلیم کر لیا ہے اور اخلاقی قدروں کی ماسداری پر بہت زور دیا جا۔ رہا ہے لیان ہم یورپ کی اعراض تعلید کرتے ہوئے اسے سائل می اضافہ کردے ہیں۔ والدین کے لئے اولاو میں عشقیہ کھانیوں افسانوں سے ہی کردارنسل نو کو ایسے میں عشقیہ کھانیوں افسانوں سے ہی کردارنسل نو کو ایسے

افعال پرابھارتے ہیں۔ انسان خداکی بہترین کلوق ہے اس کئے اسے اشرف الخلوقات بھی کہا جاتا ہے اور ہرانسان کواٹی زندگی اشرف الخلوقات بھی کہا جاتا ہے اور جرانسان کواٹی زندگی اپنی سوچ اور مرضی ہے گزارنے کی بجائے ان حدود وقیود میں گزارنی چاہئے جواس کے خالق و مالک نے مقرر کی

ہیں۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، یہ ایک الی ذمہ داری ہے جوانسان جوان ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے افعاتا ہے۔میاں ہوی کاعمر بحر کا تعلق ہوتا ہے۔اس لئے اس تعلق کو قائم کرنے کے لئے، یعنی شادی کرنے کے لئے ہرانسان کواس مسئلہ میں اسلامی تعلیمات اور شریعت کے فرامین کولاز ماسا منے رکھنا جا ہے۔نو جوانوں کے اکثر کام جذباتی ہوتے ہیں جن میں ایک محبت بھی ان

جذبات ہے ہم بی ہے۔
ابتدائی عمر کی اور کوں اور لڑوں کا ذہن تا پختہ ہوتا

ہے۔ان میں بیچورٹی نہیں ہوتی اور اس وقت انہیں صرف
میت ہی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی
فامیوں کے بارے میں وہ پچونیں جانے مگر جب وہ
این والدین کونظرا اور از کر کے مجت کی شادی کر لیتے ہیں
تو بعد میں آئیں احساس ہوتا ہے کہ ایسانہیں کرتا جا ہے
تقا۔ وہی مجت اب فرت میں بدل جاتی ہے اور ایوں رفتہ
رفتہ مجت کی شادی نفرت میں برلتی جاتی ہے۔ محبت کی
شادی کے قائدے کم اور تقصانات زیادہ ہیں۔ محبت کی
شادی ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے اور یور پائیس ہوتا۔
شادی ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے اور یور پائیس ہوتا۔
شادی ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے اور یور پائیس ہوتا۔
شادی ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے اور یور پائیس ہوتا۔

 سے بڑھ کرکوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ وہ بھی بھی اپنی اولاد کا کم انہیں چاہتے۔ اس کئے شادی میں ان کی رائے کوفو قیت ملنی چاہتے۔ ایک شہری نے کہا کہ ہر چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوئی لہذا والدین کی مرضی کے ساتھ لڑکے اور لڑکی کی پہند کو بھی طحوظ خاطر رکھا جائے تو بہتر ہے۔

سوال بیہ ہے کہ نوجوان خطرناک نتائج کے باوجود الی راہ کیوں اختیار کرتے ہیں اور بیہ واقعات کیوں جنم لیتے ہیں؟ جہاں تک شادی اور جیون ساتھی کے چننے کا مسئلہ ہے تو بیدانسانی ضرورت بھی ہے، فطری امر بھی اور شری حکم بھی۔

مروعورت کی از دواتی زعرگی کے بارے میں تو اسلام کا تصوری ہے کہ یہ تعلق (بین نکاح) زعرگی جرک رفافت نبھانے اور آیک دوسرے کے ساتھ وفاکرنے کا تعلق ہے جس کے لئے اللہ تعالی خاص طور پرفریقین کے دلوں میں محبت اور موقت کے جذبات پیدا فرمادیے ہیں حتی کہ دونوں فریق آیک دوسرے کی قربت ہے سکون محسوس کرنے گئے جیں۔ از دواتی تعلق کی اس چھوٹی می اکمائی کے اعدر نظم و صبط ، اتحاد اور بیجہتی کو اسلام کس قدر انجیت و بتا ہے ، اس کا اعدازہ ان حقوق سے لگایا جا سکتا ہے جو اسلام دونوں کے لئے متعین کرتا ہے۔ رہی یات یہ کہ اس کے دونوں کے لئے متعین کرتا ہے۔ رہی یات یہ کہ اس کے دونوں کے لئے متعین کرتا ہے۔ رہی یات یہ کہ اس کے دونوں کے لئے متعین کرتا ہے۔ رہی یات یہ کہ اس کے دونوں کے لئے متعین کرتا ہے۔ رہی یات یہ کہ اس کے دونوں کے

ہوجاں ہے۔ آج کل ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈرائے مادر پور آزاد ماحول سے مزین ہوتے ہیں، ان میں معاشرتی سائل کے اصلاحی پہلواجا کر کرنے کی بجائے بھاڑ کے مواقع نظر آجے ہیں۔ عشق و محبت کے مناظر، ہارکوں، سکولوں اور کالیوں میں محلوط لوسین، کورث میزرج فی علی بندی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیسٹ رسائل 43 7. 37.12

سلسلة وارناول

موم سے پھر بن جانے والے ایک شریف النفس قبائلی نوجوان کی سنسی خیز سرگزشت



"شايدتم محى تبيل جانے كم آس كے لئے كيا ہو؟ ..... الركى ہونے كے باوجودوہ اسے حواس سے باہر ہو منی ہے .....و یکھانہیں کمرے تک جانے کے لیے اسے اين بعاني كأسهار اليمايرا-"

"اعد جائي لاله! .....؟ من ات ويكمنا جابتا

اس نے کہا۔''ہاں چلو.....''اور ہم اندر واقل ہو گئے۔ ڈرائیک روم خالی پڑا تھا۔ اس وقت اندرونی كري سے عدنان يا براكلا۔

"شیرول خان! .....جاؤاس سے ل لو ..... بول مجی اب دہ تیری معیتر ہے۔"

میں نے واوو لالہ کی طرف و یکھا .... اس نے مكراتي موئ اثبات مس سربلايا .....

"ال يار! ....ا ال الراسيان الم الك دوسر کے لیے غیر جیں ہو کہ عدنان کو شرمند کی محسوس کرنے کی مرورت يزي-"

میں من من وزنی قدموں سے اعدولی مرے کی طرف بوحا ..... دروازه بلكے سے تاك كرتے ہوئے ميں اندرداخل ہوا۔وہ بیڈیر بیٹی تھی ....اس نے اینے چرے ے نقاب ہٹائی ہوئی تھی۔ مجھے ویکھتے ہی ایک دم کھڑی ہوئی۔ میرے قدم ایک بار پھرزمین میں کڑ گئے تھے.... خواب گاہ کی آف وائیف دیواریں مجھے پھولوں کے منج کی طرح لگ دی تھیں ہٹایہ میں پھرخواب و کھے رہا تھا میراطق خنک تھا۔ جانے کتنی دریمیں دیدے محاڑے اسے محورتار ہا۔اس کی سیاہ غزالی آسمیس بھی میری جانب

میں نے تموک نگلتے ہوئے ہونوں کو حرکت "سوری داود لالہ ..... یے جمعے اب بھی یعین جیس آ دی .....ایک سر کوئی ی میرے ہونوں سے برآ مد ہوئی ، ر است آپ لیس جانے وہ مرے لیے کیا ہے؟ " علی کمری خاموی عی بر کوئی بھی کی چے کی ماندھی۔ میں نے فقال کا نام یکارا تھا۔

واظل ہوتے ہی سوز کی کاررک منی فرنٹ سیث کا وروازہ کھول کرممر بار خان کے دونوں آ دی ہا ہرآئے۔ڈرائیور کے علاوہ اس نے صرف ایک کن مین تبييخ كامنرورت محسوس كأتمى ميرى نظري عقبي نشست یر بیٹے وجود برگڑی تھیں .....عدنان نے جلدی ہے آ کے بره كرعقبي نشست كا دروازه كمولا ..... وه بابرآت عي اینے ہمائی سے لیٹ کئی .....عدنان نے جانے اس کے کان میں کیا کہا کہ ایک جھکے ہے اس نے میری جانب دیکھا ....اس کی ساہ غزالی آجمعیں شدت جرت سے مزید مجیل کی میں۔میراساراجم بھی جیے تل ہو کیا تھا، میں نے اسے پیچان لیا تھاوہ وہی تھی .....میرے سینوں کی تعبير مجهے چندقدم كے فاصلے برحى۔عدنان اے لے كر كمرے كى طرف بوحا ..... كمرے بين واخل ہونے تك اس كى تكابيل جميد يركزى ربيل ميرى آجميل بمي ای کے بیچے چرے پر چیلی میں ....مدیار خان کے آدی كس وفت رخصت موئ مجمع علم تيس تعا ..... ميس وين مكا بكا كمرا كرے كے خالى دروازے كوتك رہا تھا جہال

ے کزر کرمیری جان حیات اعدواطل ہونی می۔ واؤوخان نے قریب آ کرمیرے کندھے پر ہاتھ ركما-" كمال كموسكة موميال؟"

"لاله! ..... وه .... وي بي سي كريدا

اس نے ہنتے ہوئے ہوچھا۔ ''کون وی ہے

"اجما آ ..... تى يات متالى ب جذباتي موكياتها "شاید! ..... مجھ سے زیادہ خوش قسمت مہیں ہیں آب؟"وه حيات بوجمل آواز من بولي-

"اچھا یا ہے .....؟ دن مجر میرے ساتھ جو واقعات بھی چیش آتے تھے ،ان کا اثر سینے میں بھی تممارے چرے برنظرا تا تھا....میرے اچھے کام برتم خوش نظرة تيس اور غلط كام يرخفا خفاى لكتيس-"

وہ جرانی سے بولی۔"میرے ساتھ بھی بعینہ یمی ہوتا تھا .... شاید قدرت نے جمیل بتایا بی ایک دوسرے

"يقيناً!" من عابت برك ليح من بولا-اور اس کا چروخوش سے ملنار ہو کیا۔ اس نے دلچیں سے ہو جھا۔''اجھا میں کس بات بر

پ سے خفا ہولی می ....؟" "سائرہ! ....اس کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی ے پردہ اٹھانا ہوگا ..... کیا اتنا ٹائم ہوگا تممارے پاس کہ

میری بود کهانی س سکو؟" " آپ کی آواز سننا میرے لیے سینے جیسا ہے ايباسپناجويس د ميدد مينيس ملتي-"

میں نے سوچا بھی جیس تھا کہ چند کھوں میں وہ مير سائے قريب آجائے كى ، جھے اتى توجہ دينا شروع كر وے کی بھر شاید میں غلط کہدر ہا ہوں سے چند محوں کی بات نہیں بلکہ پچھلے کئی ماہ سے وہ میرے سینوں کی زینت بی ہوئی تھی ..... ہم بظاہر پہلی بارمل رہے تھے ورند حقیقت مل جاری روحوں نے جانے کب سے ایک ووسرے کو

میں اسے اپنی کہائی سٹانے لگا .....وہ ہمیتن کوش ہو می اور پر می بیشکل ای بات فتم کر پایا تھا کہ ملازمہ وز کے لیے بلانے آئی۔ کھانے کی بیمل پرعدنان اور داؤد لاله بهار ب المنظر من مائره عدمان كريبلو من بينم في \_ ازمیں بھی پہلکی کے شب ہوتی رہی۔ وزے بعدہم کافی

" سسساڑہ۔"اس ایک نام کی ادانی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وہ سینائبیں تعبیر تھی۔ "يى ..... "اس كالبجه شهد من دوبا مواتما-میرے قدموں میں حرکت ہوئی اور میں اس کی جانب بوحا ....اس نے حیاہ سرکو نیچے جمکالیا تھا، میں چیے بی اس کے قریب پہنا اس نے غزالی آلموں کی جمالرا الفائي مراس كاسراى طرح حياكي بارس جمكا ر ہا .....وہ ایسا نظارہ تھا جواس دن کے بعد بھی بھی میری نظرول سے اوجمل نہ ہوسکا۔

"كياب حقيقت ب؟" من في ال كا ملائم باته تفاعظ ہوئے سرسرانی آواز میں یو جما۔ " شاید- "اس کی شهد بحری آواز نے میرے کا تول مين رس كحولات

"ميرانام شيردل خان ہے۔" " إلى ..... بعيانے بتاديا تعالى اس كى آواز كوياكسى مرحرسازي ماندهي\_ "قد من كوكى تكليف توخيس موكى؟" من في اس

كاباتحسبلات بوع يوجعا-"مين بس دري مولي مي" "اجما بينمو ....." بيدى طرف اشاره كرت موت میں نے کری سنبال لی۔ " مجھے یعین جیس آرہا..... آپ میرے سامنے

ودیں نے بھی مسیس اتی مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ آج حقیقت بھی خواب محسول ہورہی ہے۔"

"معیابتا رہے تھے کہ الکل اور ابو جان نے ہم
"معیابتا رہے تھے کہ الکل اور ابو جان نے ہم دونون ..... " سوال يوجيمة يوجيعة ووشرماكر فيح ويكين

ہاں یہ سے ہے ۔۔۔۔ کہ میں دنیا کا خوش ترین مرد

وير دُرائيك روم من بينے رب البتدسار و جائے بی کرسونے چلی کئی تھی۔ہم صدیار خان کے خلاف حکمت ملى ترتيب دينے لکے

اس رات بھی وہ میرے سینے میں آئی مرنہ توجیب تمتی اور نہ بریٹان ..... اینے نفر کی قبقہوں کے تنبے ميرے كانوں ميں بكميرتى وه كوكل جيسى آواز كا جادو جكاتى ری ..... اور پھر ملک جھیکنے میں رات بیت می ..... مبح اذان کے ساتھ میری آنکھ کھی اور میں اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ لے كريس في نماز يرهمي اورارشد كوكال كرف لكا ، كافي ونول سے اس کے ساتھ بات جیس ہوئی تھی۔ کافی در کوششوں کے بعد موبائل فون کے سیکر سے اس کی نیند میں ڈونی ..... 'مبلو' برآ مد ہوئی۔

من نے اطمینان سے پوچھا۔"سوتونہیں رے تھے

ووتر كى برتركى بولا- "ونبيس ..... ليخ كرر باتفا- "اور مجمع المحاركة وہ غصے سے دھاڑا۔''کم بخت پٹھان! .....میرے

ليے يہ آدمى رات كا ٹائم ہے۔" وو ہو .....؟ کال تو میں نے کی ہے؟ ....اور

مرے لیے بیٹ کا سانا ٹائم ہے۔" "اجما بوا ..... ممارے پید مل درد کول ہو

ومنو محتو سيشايدخوش عجموم الحو-" و بمني! ..... في الحال ميرا اراده ، چند محفظ مريد سونے کا ہاس لیے تیری بواس بعد میں سنوں گا تا کہ اطمينان سے ناچ سكوں-"

"او کے! ..... AS you wish ..... ویے اتا

بنادوں کہ مجھا ہے سینوں کی تعبیر ل تی ہے۔" "سپنوں کی تعبیر .....؟ میں مجانبیں؟"اس کے

لهج من جراني مي-" مجھے میری سائرہ مل منی ہے ..... وہی جو ہمیشہ ميرے خوابوں من آيا كرتى تھى۔" وہ ہکلایا۔" تت .....تم متم کماؤ کہ ٹو نے نئ نئ

چى چى شروع نيىس كى؟" " یہ حقیقت ہے جناب!....ساری کہانی میں حسيس بتا چکا ہوں....اس دن لالہ داؤد ،عد ثان حيد راور اس كاوالدصاحب، بإباجان سے ملنے آئے تھے۔ ہم سب نے مل کرصد بارخان کے خلاف منصوبہ تر تیب دیا اور پھر يهال پياور آكر بم نے سب سے پہلے صعر يار خان كا بيا اغوا کرلیا.... بیدوی لاکا ہے کہ جس سے دہ میری سائزہ کی شادی کرنا جاہ رہا تھا .....بس بیٹے کے اغوانے اس کی ساری اکرون نکال دی اوروه نه صرف سائره کو واپس كرنے كے ليے تيار ہو كيا بلكه اس نے ميرى وابيات و فريو بھی ضائع کردی۔کل اس کے آدمی سائرہ کووالیس کر کئے تع .....و وبالكل وى بي يار! ..... كواس سي يهل عدنان بمائی مجھے سب بتا چکا تھا، جو میں نے سیجے بھی تفعیل سے بنادیا تھا، مراس کے باوجوداس بات برمیرایقین و ممكار با تنا، يهال تك كوكل ميس في اسے بعض تغيس و كيوليا ..... وہ بھی مجھے دیمجھتے ہی پہلیان گئی تھی ..... وہ بہت اچھی ہے يارا .....وى سينول والى ي

"اتنا کھے ہو گیااورتم مجھے اب بتلارہے ہو .....؟ کم از كم صديار كے خلاف كام كرنے كا موقع مجمع بھى ديا

"يار! ..... اكر ضرورت موتى توضعين ضرورزحت

"شيرول! ..... آئي نو ..... كممين ميري مرورت میں ہے جمارے ساتھ کافی مدد کارجع ہو گئے ہیں جو ہر لحاظ ہے جمع سے برتر ہیں الیکن میری خواہش ہے کہ میں این دوست کے کمی کام آؤں۔"اس کے لیج می دکھ کی

FOR PAKISTAN

دروزاہ ہولے سے واہوا اور سائرہ نے اندر جما تکا،

الفاظ میرے ہونٹوں میں چیس کئے تھے۔

"تت ..... تم إ .....؟" مين ايك دم المه بيغا. کوئل کی جبکار میرے کا نون میں کوئی ۔"اندرآ

عتی ہوں؟'

"خوش متى ہوگى اس كمرےكى \_"ميں مسكرايا \_ وه دهیرے قدموں اندر داخل ہوتی۔

"ارے بد بخت پٹھان! ....کیا وہی آئی ۔ ''موہائل فون کے رسیورے ارشد کی مجنی آواز برآ مد

" بی بال .... ایند کر بائی۔ " میں نے رابط منقطع

"كون تفا؟" وه بيد كے ساتھ پر ى كرى پر بين كى "ارشد! .....دوست بميرا-"

"بال .....آپ يمليان كاذكركر يكي بين-"ویے ....منع منع بخت کیے مهربان مو کیا کہ اتی

موی صورت کے درش ال محے؟"

"منع كمال ب جناب! ..... نائم ديكموآ ته بجن والے ہیں ..... غماز پڑھ کر میں نے تھوڑی دیر تلاوت کی ، پر سوچا آپ ہے کپ شب کر لوں .... کونکہ بھیا بتا رے تنے آج مجھے کمر چھوڑنے جا تیں گے۔"

"مر ....؟" من نے ایک کمے کوسوجا پھرا ثبات

ميس سر بلاتے ہوئے بولا۔ "بال ايسا كرنا ضروري ہے۔ يهال بم المحى طرح تمعارا خيال بين ركه يا تين محر

وه ذومعنی کیج میں بولی۔''اگر آپ میرا خیال نہیں رکھ یا ئیں گے تو پھرکون ریکھے گا؟''

ميرامطلب بيبين تعاجوتم بذات خودا خذكرري

''آپخودې وضاحت کرديس؟''

" باکل! ..... ابحی ہم نے صدیار خان کے خلاف

''یقیناً! .....یه مجھے شرمندہ کرنے کی کامیاب كوشش ب.... بمر بخدا من سمين ان كانون من مميننا تهیں چاہتا..... وحتنی پالنا ہم پٹھانوں کا دل پیند مشغلہ ب، مارے مقابلے میں تمماری قوم درا مہذب ہے، م شايد مروقت كلاش كوف كندهے سے ليكا كرن كموم سكو ، كر ہمارا کندھاا کر حمن سے خالی ہوتو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، بهارى قوم كابيردوي موتاب جوجته ياركا استعال اجماجانا ہو ..... نہ کہ وہ جو قلم کے استعمال کا ماہر ہو ..... اس سے پہلے میں نے علمی کی تھی کہ بصر یارخان کے کمر کچھے اپنے بمراه لے حمیا تھا۔خدانخوستہ اگر اس دن سمیں کچھ ہو حمیا موتا تو مي انكل ، آنى كوكيا مندد كها تا ..... بيساري زندگي كا پچیتاوا تھا....اللہ یاک کاشکر ہے کہاس دن ایبا کچھنہ موا ....؟ اورآ تنده من ايسارسك نبيس ليسكون كا-" "تم ا ا بھی میرے قدموں کو ڈمگاتے

" وتبيس .....كين اين دل كولرز تے ضرور محسوس كيا ہے .... میں پہلے بی تیرے اتنے احسان لے چکا ہوں جن كابدله چكاتے شايد ميرى عمر بيت جائے .....؟ سورى

يار!....مزيد بوجه المانے كى طاقت جھ من بيس ب-" " تم اس وفت كمال مو؟ "اس في موضوع بدلا\_ "لالدداؤدكي كوهي يرمول-"

" زرا ایرکس دہراؤ .....کافی دنوں سے ملاقات

مبیں ہوئی ہے؟ ..... تیراتھو برداتو دیکے لوں۔' میں اے ایڈریس مانے لگا ای وقت میرے کرے کے دروازے پردستک ہوئی۔ دولیں .....؟ آجا میں بھائی؟"

" کون ہے؟" ارشد منتفسر ہوا۔ "شاید ملازمہ ہوگی بضرور نافتے کے لیے

وس میارہ بج اشختے ہیں ..... اور ملازمہ بتا رہی تھی کہ لالہداؤد بھی کافی لیٹ جا سے ہیں۔'' الہداؤد بھی کافی لیٹ جا سے ہیں۔'' ''اگرائے ہاتھ سے میرے لیے ناشتا تیار کروہ تب تو تھیک ہے۔ اگر ملازمہ کے ہاتھوں کا تیار کیا ہوا ناشتا

لینے جارہی ہوتور ہےدو۔' وہ معصومیت سے بولی۔''م ..... میں پراٹھا بنا تو لیتی ہوں، رمیح مول نہیں بنآ بلکہ روثی بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہوں، رہی محمول نہیں بنآ بلکہ روثی بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔البتہ انڈا ہاف فرائی کر لیتی ہوں اور جائے بھی بنا

لیتی ہوں، چاول بھی اور کیک بھی۔' میں نے شرارتی کہتے میں پوچھا۔'' اچھا کیک بنانے میں کتنی دیر کئے گی؟'' '' تین کھنٹے تو لگ ہی جا کیں ہے۔'' '' تھی بات ہے۔۔۔۔۔ دو پہر کے کھانے کے بعد

ناشتا کرلیں ہے۔'' وہ جلدی ہے ہولی۔''نسسنہیں ۔۔۔۔ناشتے کے لیے تازہ کیک تو نہیں بنایا جا سکتا تا؟ ۔۔۔۔۔ بیتو میں نے آپ کوآگاہ کرنے کے لیے کہا ہے۔۔۔۔۔ ابھی آپ ناشتے میں پراٹھااور ہاف فرائی اعلاہ لیس نا؟''

''نمیک ہے .....وے دو۔'' ''اچھا میں بنا کر لے آتی ہوں ....لیکن ہنستانہیں ''

من ہا .... " نافتے سے پہلے تو ہس سکتا ہوں

اوروہ شرماتے ہوئے باہرنگل کی .....اس کے آنے تک بیں اس کے قیالوں بیں کھویا رہا ..... وہ اتنی جلدی جمعے طب کی بیں آنی جلدی مجھے طب جائے گی بیں نے سوچا بھی تبییں تھا .....اس کی ہر ادا ،ہرانداز بیں میرے لیے کوٹ کوٹ کر محبت بحری ہوئی محل ہے۔

تموری در بعد وہ ناشتے کی ٹرے تھاے اندرآ کی ..... وہ ٹیڑ ما میڑ ما پراٹھا جھے اتنا لذیز لگا کہ بیان میدان میں اتر نا ہے ..... یہ خبیث نہ صرف تمعاری نانی اور نانا کا قاتل ہے بلکہ بیمیر ااور داؤد لالہ کا بھی جانی دخمن ہے ..... جب تک ہم دھرتی کواس کے بوجھ سے چھٹکارا نہیں دلا دیتے ہمیں سکون نہیں آئے گا۔''

و مسکرائی۔ ''تو کیا، صدیار خان نے منع کیا ہے میرا خیال رکھنے ہے؟''

"نداق اژار بی هو؟"

"دو ایک دم سجیده ہوگئے۔" مجھے سے زیادہ کی کی کے ایک دم سجیدہ ہوگئی۔" مجھے سے زیادہ کی کھی جز کو اہمیت دو مے تو یقینا میں برداشت نہیں کریا وال کی سے اس کے خلاف لڑائی ہی کیوں مدموی "

''ابیا ہوسکتا ہے بھلا؟ .....تم سے زیادہ اہمیت ش اپنی زندگی کو بھی نہ دوں۔''

'' پھرابیا کیوں بولا ....؟'' ''موری غلطی ہوگئ ....؟''میں نے کہااوراس کے نقر کی تہتے ہے کمرے کی فضاح جوم اٹھی۔

مرور کے نا؟ میں ایس میں ہوں ہے ہوی '' ہاں ..... یقینا تمماری خفکی سب بلاؤں سے بوی

بلا ہے۔ "

" چلواجی بات ہے ٹائم سے باجل کیا .... مارکم
آپ وبلیک میل کرنے کا گرافہ ہاتھ کی کیا؟"

میں مسکرایا۔ " جالاک بلی۔"
میں مسکرایا۔ " جالاک بلی۔"

وومعصومیت سے بولی۔"ویے مجمع بلیال بہت

پیاری گفتی ہیں؟ '' دو محر مجھے صرف تم پیاری گفتی ہو ....؟'' میں نے کہا اوروہ شربا مئی۔

اوروہ مربائی۔ "اچھا بیس آپ کے لیے ناشتا کے کرآتی ہوں۔" میں نے جلدی سے یو چھا۔" عدنان بھائی اور لالہ داؤد کھاں ہیں؟"

ور برس سوے ہوئے ہیں .....عدنا ان بمائی تو

''آپ یقینا میرے استفسار سے خفا ہو کے بي؟"ال دمكما چېره ايك دم جه كيا تعا\_ "ابیا ہوسکتا ہے بھلا ..... "مین اسے کندھوں سے تقام كر جذباني في مج من بولا-"سائره ايك بات ياد ر کمنا..... پی صرف جمعا را بول ..... صرف جمعا را۔" وہ بے ساختہ بولی۔ "اور میں صرف آپ کی ہوں۔"بیکہتے بی اس نے شرما کرنگا ہیں جمکالی تھیں۔ "آئی تو۔" کہ کر میں ایک بار پھر باہر کی جانب يده كيا .... بن جاناتا تا كرحناك نام في سائره كاندر نسوانی حس کو چونکا دیا تھا ،اگر میں تی الفور اس کے ذہن سے بی غلط مبی دور نہ کرتا تو بعد میں بی غلط مبی کسی بوے طوفان کا پیش خیمه بھی ٹابت ہو عتی تھی ..... یوں بھی میرے نزدیک حناکی اہمیت اتنی زیادہ تبیں تھی کہ میں اپنی سائرہ کوخفا کر دیتا ..... وہ سائرہ جومیرے ول کی دھومکن محی ۔ جس کے لیے میں نے اپنی فطرت کے خلاف چلنا شروع كرديا تقاءاس سائرہ كے ليے، حناكے اظمار محبت كو بملاديناا تنامشكل نبيس تغابه

دونوں بھن، بھائی شدت سے میرے منتظر تھے۔ مجھے ویکھتے ہی ارشد بازو پھیلاتے ہوئے میری جانب

سائرہ نے بھی "اسلام علیم! ....." کہ کر حتاکی جانب معيافي كے ليے ہاتھ برد حاديا۔ حناصح معنوں میں پنجابی کڑی تھی ..... کوری، چٹی، او تحی کمبی اور صحت مندوه کسی مجمی مرد کی را توں کی نینداور دن کا سکون اژاسکتی تھی .....لیکن سائزہ دو دھاری تکوار تعي .... اس كا باپ پنجاب كا تمبره تما تو مال خالص ينهان ،خوداس من دونون قومول كي خصوصيات جمع تحين، پنجاین کژیوں کی طرح او کچی ، کوری اور پٹھانیوں کی طرح سرخ لال، ....اس كى موجودى بين حتاكى سارى ولكشى مانديز في مي

سے باہر ہے۔ میرے ناشتا کرنے تک وہ سامنے بھی پر المتياق نظروں سے مجھے محورتی رہی۔ " آپ نے بری مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہو کی....۔ہےناں؟'' مل نے جائے کا کب تھاما تو اس سے مزید مبرنہ ہوسکااوروہ بےاختیارمنتفسر ہوئی۔ " مج كهول تو اتنالذيز اور پُرلطف ناشتازندگي بيس پہلی بارنصیب ہواہے۔" "جموث -"وه ناز سے المعلانی -"الله ياك كامم يج ب-"من في الكاكلاني ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی اتھوں میں جما تکا۔ ای وفت دراز و ملکے سے ناک ہوا۔ وليس....؟ "اس كا ما ته حجود كر من ذرا يتي مو "صاحب جی! .....کوئی ارشد صاحب آپ سے ملنة كے بيل ....ايك خاتون بحى ان كے مراه ہے۔" "كهال ہےوہ؟"

" و رائك روم بس بنماديا بــــ " تعلک ہے .... آپ جائے لے آس "میں اخد كمر ابوا\_ وہ بھی میری تقلید میں کھڑی ہوتے ہوئے ہول۔ "يآب كدوست إلى نا؟"

وو مجمح بيجيانا .....وي بين ..... اور ساته شايد حنا مو ی "میں نے ہاہر کی طرف قدم بوحائے۔ " کون حنا؟"اس کے کہے میں کوئی الی بات منرور محى كه مجمعات قدم روكني ياب "ارشد کی بہن اور زرغون کی دوست ہے، تمعارے بارےسب جانتی ہے ....اب جب اے پا چلا کہ میں في مسي وموند لها بي تويقينا مسي و يمين كاشوق اس

بزد لی کہا جاسکتا ہے اضیں بخت ناپیندھی۔'' "السلام عليم إ ..... لاله داؤد ورائيك روم على "وعليكم اسلام! ..... "كهكر من اور ارشداس ك القبال کے کیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "غالباً آپشيردل كدوست ارشدين؟ میں نے کہا۔'' سی پیجانا۔'' "اور بيد ال نے حا كے جھكے سر ير باتھ رکھتے ہوئے یو چھا۔

"میری بہن ہے۔" ارشدجلدی سے بولا۔ "بیتمیں پلیز۔"لالہ داؤد مجھی جارے ساتھ بیٹھ

" كيسے تشريف آورى موئى جناب؟"كالد واؤد،

ارشد نے ہنتے ہوئے کہا۔ "شردل کومبارک باد

"واقعی جناب!.....آپ کا دوست مبارک باو کے قابل ہے .... بیسارامنصوبرای کا تھا اور پھر خالی منصوبہ بنانے سے مجھیل ہوتا اصل کام ہوتا ہے منصوبے پرمل كرنا اور يفين كروساري كاررواني مين شير دل كا كروار بہت نمایاں ہے۔ چلتی گاڑی سے متحرک ٹارکٹ کونشانہ بنانا بہت مشکل کام ہے۔شیرول نے ندصرف بیکیا بلکہ اس تحم خزر کو مجمی پکر کرایی کار میں ڈالا اور بوی صفائی

ويحيح كها واؤد معاحب! ..... شيرول، نام كانبيس حقیقی شیرے۔ ارشد کے لیج میں فخری جملک معی۔ و مواتم مجمع جانور بجمعة مو ....؟" من في ارشد

" إ ..... إ .... إ الدواؤد كا قبقهر سي مجے بہت ما ہے ہیں لین میری زم دلی ہے آسانی ۔ بلندہا مک تفار سائرہ کے چرے پر بھی شوخ م سکراہت

حنانے سائرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا..... "نو آپ ہیں سائرہ چودھری؟" "جی باجی!" سائرہ کے کہجے میں خلوص کی مہک " كىسى مومس خنا؟ "ارشد سے علىحدہ موكر ميں حنا

" فائن \_" و و پھیکی مسکر اہث ہے ہولی \_ وبينيس "من فصوفى كاطرف اشاره كيا-وجعینکس ۔ عنابولی ۔ جبکہ ارشد کری نظروں سے سائرہ کی طرف دیمھتے ہوئے پولا۔ "فشيردل!.....ويسےاہے ياسرنے بھائي كي تصويرتو موبهويناني مي؟"

اس کی بات س کرسائرہ شر ماکر شیجہ کھنے تھی۔ " مح كما يار! .....اور وه تصوير مير ك لي نيك ملکون بھی تابت ہوئی کہاس کے بعد اتن جلدی مجھے اپنی سازه ل ي-"

"مراخیال ہے ....ایک لڑی تکاح کے بعدی سى مردى ملكيت تعورى جاتى ہے؟"حتا نے معنى خيز ليح من كها-" مج كها باي ! ..... "من في في الله مارا

"لین مارے بزرگوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور بزرگوں کی منظوری نکاح بی کے برابر ہوتی ہے۔ حنا كوباجي كيني برسائره كاچيره كمل حميا تما جبكه حنا مونث بجيني اين باتمول كوكمور في كل-"الكل أنى كي بيع بن "مين في موضوع بدلت

ہوئے ارشدے ہو جما۔ د و محک شاک بین ..... تم سنا که چیادا و د کواب تو کوئی كله باقى نبيس رباموكا؟"

وولى يارا ..... بهت خوش بين ..... امل على وه

منتفسر ہوا۔ وہ اطمینان سے بولا۔" حنا کو کمر چھوڑ کرآپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔''

لاله داؤد نے مشورہ ویتے ہوئے کہا۔ " دنہیں فی الحال آپ آرام کریں .....کل ہماری واپسی ہوگی مجرات ے چریس آجانا۔"

عدنان جلدی سے بولا۔ "میرا تو خیال ہے آپ تمام کے آنے کی ضرورت جیس ہے .... میں سائرہ کو چھوڑ آتا ہوں۔"

لاله داؤد نفي من مربلات موع كها-"خر آپ کا معورہ تو بہت ہوگس ہے ....ان حالات میں ہم میں ہے کسی کا بھی اسکیلے سفر کرنا جان گنوانے کے مترادف ہے، خاص کر جب ساتھ میں کوئی عورت ہو؟ ..... کہ اس ک موجودی مردکوبے بس کردیتی ہے۔ صدیارخان کے آدى جارى تاك ميں مول كے، اے بم نے جو چوٹ بنجائى بوداتى آسانى كيس بملايات كا"

ارشد نے کہا ..... "فیک ہے جناب! .....آپ لوگ جانے کی ترتیب بنا تنیں اور ہمیں اجازت

## صرورت رشته

MFA پنجاب یونیورش، قد 5/5، رنگ صاف، 25 سالہ سارٹ لڑی کے لئے ترجیجا ڈگری ہولڈریا برنس مین کا رشته در کار ہے۔ ذات یات کی قید تہیں ترجیحالا ہور \_میرج بیورو سےمعذرت ـ رابطہ:

0333-4490716, 0322-4303072 042-37155500

الجرى تمى ، جبكه حنا بنسي رو كنے كى ناكام كوشش كرر ہى تھى -"ميرك پاس جواب تو بهت اجها ہے مرافسوس يهال اور پشمان جمي موجود بين \_'' '' پارا!.....چموڑ و پٹھانوں کو۔''لالہ داؤد نے اسے تح يك دى\_

ارشدنے کہا۔" عقل بھی یہی کہتی ہے۔" "كيا.....؟" لالدداؤدنے بےساختہ پوچھا۔ " يېيى..... كەچھوڑ وپٹھانو ل كو<u>.</u>"

اس مرتبہ ہننے والوں میں، میں مجی شامل تھا۔ای ب شب کے دوران عدنان حیدرجمی وہاں پہنچ حمیا۔ مہمانوں سے ملنے کے بعدوہ بھی ایک سائیڈ پر بیٹے گیا۔ تموزي ديراي كبشب مي كزري، پر في كا نائم ہو کیا۔ کھانے کے دوران عدنان حیدرنے کہا، " لیج کے بعد سائرہ کو کھر چھوڑنے جانا ہے۔"

" كيون؟" من نے بساختہ يو جما۔ "عدنان سيح كهدر ما ب ..... بيه ومال محفوظ رب ك-"كالدداؤدن تائد من سربلايا-

بات میری عقل میں بھی آگئی تھی۔ میں نے کھانے ے ہاتھ مینجے ہوئے کہا ..... "جیے آپ لوگول کی مرضى \_' اور كولد در رك كا كلاس مجر كر اشاليا تاكه الحيس محسوس ندمو-اجا مك مجصاحال مواكدكوني مجع كموررما ہے۔ میں نے سرسری انداز میں سب کی طرف تکاہ دوڑ ائی، وہ سائر می اور آئھ کے اشارے سے جھے کھانے کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ نہ جا ہے ہوئے بھی مجھے ووباره این پلیث کی طرف متوجه مونا برا ..... کونکه میں جانا تھا کہاں نے بھی کھانانیں کھانا تھا۔ حنا کے سواکس نے بھی یہ بات محسول نہیں کی تھی۔ محروہ تکھیوں سے ہم دونوں پرنگاہ رکے ہوئے تھی۔ دوبارہ میں اس وقت تک پلیث سے جزار ہاجب

سك كرسائر وكمانے فارغ نبيس ہوگئ تعی۔

دیں۔''اس کی بات س کر حنا بھی کمڑی ہوگئ تھی۔ میں انھیں دخست کرنے کیٹ تک آیا۔ کار میں بیضے سے پہلے ارشد مجھ سے معانقة کرتے ہوئے بولا- " خان صاحب! .....ا بنا خيال ركمنا ..... اور ياد ركمنا مبالغه ہر حالت میں غلط ہوتا ہے.....انسان کومعتدل رہنا ما ہے۔ پہلے تم حد درجہ امن پند تع ..... اتنے کہ برول کہلائے گئے ..... اب یہ نہ ہو بھادری کے ہاتھوں بیوقوف بن جاؤ .....احتیاط کا دامن ہاتھ سے بھی

مِن مُكرايا\_" مُعيك إلكاليس" وہ ڈرائیونک سیٹ پر بیٹے کیا، حنانے دوسری طرف جا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولااور بیٹھنے سے پہلے يولى ..... ومشرول! ..... آنى ايم سورى .... شايد آپ كو مرى بات برى فى؟"

" ہاں بہت بری تلی ..... "میں نے بغیر کوئی تلی لیٹی رمے جواب دیا۔" سائرہ میری ہے اور میری رہے گی، طاہے دنیا کو احیما لکے یا برا ..... اور جو کوئی بھی ایس بات كرے كا جس ہے ہم الك الك نظرة كيں جھے براكھ

"الين سوري شرول صاحب! ....."حناكي

آ محموں بین تی جملگی۔ "اکس او کے ....." میں نے مہری سانس کی "آپ ميرے ليے اتى محرم بيں جننى زرفوند يا سائره ... " بيس نے تھوڑا سا وقفہ ليا اور پھر كھا۔" كاش وہ سبمكن موتاجوآب جامتى بين-"يدكيت على مل اسكا جواب سے بغیر پیچے مرحمیا۔ وہ بہت خوبصورت، بہت ہے۔ بیرسہ امچی اور دکھ تھی ....اس قابل تھی کہا ہے ہیشہ کے لیے ہو گئے تھے۔ جیون سائمی چنا جاتا، مرجس مجبور تھا....سائرہ کے بغیر مجعة زعده ربنا بحى وشوار لكنا تقا-ووتمام مراانظار كردي

" تو کیا فیملہ ہوا ہے؟" میں نے چھوشتے ہی

لالہ داؤد نے جواب دیا۔ "ہم دس منٹ میں

مجرات كے ليے تكلنے والے ہيں۔" ميں سر بلاكرائے كمرے كاطرف بوھ كيا۔ تعورى در بعد ہم راولینڈی کی طرف روال دوال تھے۔ ہم دو كازيوں ميں سوار تھے۔سب ہے آھے ميں عدنان، لالہ داؤداورسائرہ تنے چیلی گاڑی میں لالدداؤد کے جارآ دمی سوار تھے۔ ما فظول کی وجہ سے ہم نے اپنے پاس پیفل ر کے پراکٹا کیا تھا۔ میرے پاس اپناؤاتی پریٹا پھل موجود تفارعدنان حيدر كوجعي لالهدداؤد في أيك تمي بور بعل دے دیا تھا جلد بنی ہم پٹاور سے نکل آئے تھے اور مرجعے ی ہم نے نوشرہ کراس کرے آگے بوجے۔ میری ساعتوں میں ایک زور دار دھاکے کی آواز آئی۔ ڈرائیونگ عدنان کررہا تھا، سائرہ اس کے ساتھ فرنث سيث ربيتي كلى ....اس نے باطتيار بريك لكانى ميں نے سیم مرکر و مکھا، لالہ داؤد کے محافظوں کی جیب قلابازیاں کھاتی ہوئی روڈ سے نیچے جارہی تھی۔میری نظر جیب پر بی محی، ان آدمیوں کا بچنا نامکن لگ رہا تعاراها مك كولى علنه كا دحاكما مواء كار كاعقبي شيشه جمناكے سے فوٹ كيا تھا۔اس كے ساتھ ايك كارزن سے مارے قریب سے گزری اور آ کے روڈ پر ترجی کوری ہو می، یقیناً وہ ہمارا جانے کا رستا بند کررہے تھے، اس سے بہمی ظاہر ہوتا تھا کہ ہمارے پیھے بھی ان کی گاڑی موجود ہے اور انھوں نے جمیں وہیں تھیرنے کا پروگرام بنا یا ہوا برسب بحداتى جلدى من مواقعا كه بم تمام جيسان

سامنے والی کاری کھڑی سے کلاش کوف کی نال برآمد موئی اور کولیوں کا پرست جاری کار پر فائر موا، نال كود كمية ي من چخا....

میں نے کمری سے باہرسرنکالا باکر اسیس نشانہ بنا سکوں، ای وفت تزیز اہٹ کی آواز گونجی ایک ساتھ تین محنوں سے فائر ہوا تھا۔ میں نے ایک دم سرا ندر تھینجا اور ینچ جمک حمیا۔ لالہ داؤد اور سائر ہمی پنچے ہو گئے تھے۔ عدنان کو اسٹیرنگ پر جھکنا پڑا عقبی شیشہ ایک جمناکے ے توٹ میا اور کئی کولیاں کار کی ڈی میں مس کئی تھیں، خوش متی ہے ٹائر محفوظ رہے تھے .....کین کب تک؟ كوئى بعى بمولى بمظى كولى مارى كاركالنكر اكرسكتي من اوراس کے بعد پہتولوں کے سہارے خود سے دگی ہلی تعداد میں كالشكونول سے معلم افراد سے مقابلہ كرنا يقينا نامكن ہو

مل نے چھے مؤکر ذراساسرا تھا کرد یکھاءان کی دو كا زيال مارى كارے بيل چيس قدم دور تھيں جبكہ تيسرى كارىان سے يہے كى من نے ايك كارك الركانشان لینے کی کوشش کی مخر ہاری کارسلسل لہرا کرچل رہی تھی الی صورت میں، وشمنوں کی کارے ٹائر کونشانہ بنانا ناممکن نہیں تو نہا ہے مشکل ضرور تھا۔سب سے بڑا مسئلہ تھیار کا تھا، پھل سے بوں بھی نشانہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چند کولیاں ٹائر پر ضالع کرنے کے بعد مجھے یعین ہو کیا تھا كريد فقلاكوليول كاضياع ب-

"و کی فریج-" کی آواز نے جھے سکزین کے خالی ہونے کی خروی۔میکزین بدل کر میں ڈرائیور کونشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ قسمت نے ساتھ دیا اور تیسری کولی ڈرائیور کے سریس پیوست ہوگئی۔ان کی کار بڑی طرح لمراتے ہوئے وائی مڑی اور پر ایک پھر سے ككراكر قلابازيال كمات موئ الث كى دوسرى كارى والول في فركرتمور اسافاصله يدها ياديا تقار

مشاباش شیردل خانا!..... الاله داؤد نے محسین آمیزنعرہ بلندکیا۔ال کے جرے برؤرا بربھی خوف جیس "سب يعيج جمك جادَ....."ميرابرونت چنخا كام آ ا

کلاش کوف کے برسٹ نے ونڈسکرین کو کر چیول مين بدل ديا تعا ..... ميرا باته جيب مين رينكا اورا كل كمح بریٹالمنفل میرے ہاتھ میں تھا ..... میں نے ذراسا سرافعا كرسامة ويكعاايك آدى كارسے الركر دوڑتا موا مارى طرف آر ہا تھا..... کلاش کوف اس نے دونوں ہاتھوں میں تقامی می اوروه فائر کرنے کے لیے تیار تھا۔

اكروه قريب يهي جاتا توجارا بجنانامكن تعا ..... مي نے ایک دم پسول سیدها کیا، اسکلے کمے۔زورداردهاكول كى آواز يے كاركا ماحول كوئ الماتما۔

دونوں کولیاں آنے والے حلم آور کی جماتی میں تھی تحميل- وه الك كرييج كرا ..... فائر كرت ي على

"عدنان گاڑی دائیں طرف نیجے اتار لو.....

كارشارث مى ....عدنان نے جلدى سے كيتر لكايا اوركارروۋے ينجاتارلى .....آ كے صاف ميدان تار میں نے ہدایت جاری کا۔"ناک کی سیدھ میں صلتے رہو ....ا بنا اس ماتھ دیکھو معیں لنگ روڈ نظر آرہا ہوگا تھوڑ ا آ کے جا کرای لنگ روڈ پر چڑھ جانا ہے۔" عدمان نے فقط اثبات میں سر بلانے پر اکتفاکیا تھا۔ای وفت مخالفین کی جانب سے کولیوں کی تو تراہث

"سير مع ملنے كے بجائے كاركوزك زيك (لهرا كر) چلاؤ- عدمان كوكه كريس يجيدان كا جائزه ليخ لكا\_ وه تمن كاريول علسوار تمع \_ اور تيول اس وقت ہمارے تعاقب میں من روز جمور کر نیچے اتر آئی تھیں، عدنان کارکوآندهی وطوفان کی طرح لنگ روڈ کی طرف

کی آواز سنائی دی۔انھوں نے جاری کارکونشانہ بنانے ک

عدمان نے کارلنک روڈ پر چرمائی اورسپیڈ برما دی۔ چند کمحوں بعد وشمنوں کی دونوں کاریں بھی روڈ پر تخمیں کیکن اس وفتت تک عدنان مزید فاصلہ بڑھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چند فرلا تک دور ایک پہاڑی نظر آ ربی می جس کے ساتھ ہو کرروڈ یا تیں مزر ہاتھا۔

ميرے ذہن ميں ايك تركيب آئى اور ميں نے فى الفوراس يرعمل كرنے كا فيصله كرليا كيونكه اتنا ٹائم نہيں تھا كه مي تمام سے مغورہ لے سكتا۔"عدنان! .....سيند تھوڑی اور بڑھا ہے....کین موڑ مڑتے ہی کارروڈ کے درمیان میں روک لنی ہے اور جننی جلدی ہو سکے تمام نے اتر کر پھروں کی آڑیے گئی ہے۔''

معر .....؟ "كالدداؤد في اعتراض كرنا عاما-"ا الرمر كا وقت تبين ب-"من قطع كامى كرت

ہوتے بولا اور لالہ داؤرنے جیب سادھ لی۔ عدنان نے قل ایکسی لیٹر دیا دیا۔موڑ مڑنے سے ملے اس نے ایک دم سپید کم کی آور پرموز مزتے بی اس نے کارروڈ کے درمیان کھڑی کی ،روڈ اتنا کھلانہیں تھا کہ

اس کے وائیں وائیں ہے کوئی دوسری گاڑی کراس کر عتى-ہم سرعت سے باہر لکلے، فوش سمتی سے قریب می دو تنین بوی بوی پھریلی چٹائیں نظر آئیں۔ میں چیخا ..... ' پھروں کے پیچے لیٹ جاؤ۔''

عدمان نے سائرہ کا بازو پکر ابوا تھا، دونوں بہن بمائی خوفزد و نظر آرے تھے۔ ہم بشکل پھروں کے بیجے لیث یائے تھے کہ وضمنوں کی مہلی کار نے زن سے مود کا تا .... مور کا منع وقت اس نے سپیر کم کرنے کی كوشش فبيل كمتمى \_اوروبى مواجيها مل في سوحا تعا ..... ورائور نے آخری وقت میں سٹیرنگ کا منے ہوئے بريك لكانے كى كوش كى كين كارايك دھا كے سے عدنان ک کاری وی کی دائیں سائیڈ سے کرائی اور او حکنیاں

کھاتی روڈ سے نیچاتر مئی۔ دوسری کاروالے نے ایک دم بريك لكا كرسير على كانا، كاركارخ بائيس موا اوركارك وائیں سائیڈ عدنان کی کارے تکرائی جمر کارالٹنے سے نکے كني تمي كار مين موجود آدي جب تك منجلتے ميں اور لاله واؤد ان کے سر پہنچ مجئے تھے .... مارے پعل ایک ساتھ كرے اور كار ميں موجود تنوں آ دى خون ميں نہلا مح تھے۔ انھیں موت کے کھاٹ اتاریتے ہوئے جمیں كوئى جَجِكُ نبيس ہوئى تقى .....وە بميں قتل كرنے آئے تتھے اس لیے ہمارے دلوں میں ان کے لیے ذرا بجر بھی ترس

ان تیوں کی طرف سے بے فکر ہوتے بی ہم نیچے الى كارى طرف بوجے .....كار ميں صرف دوآوي تھے، ڈرائیورکی جھاتی اسٹیر تک کے دباؤے پیک می کسی البنة عقبی نشست پرموجود آدمی زندہ تھا۔ میں نے پیعل اس کی طرف سیدها کیا محرلاله داؤد نے میرے پیفل کی نال نیچ جھکاتے ہوئے فی میں سر ہلایا .....

و منیں شرول! ....اس سے تو کافی مجمد بوچمنا

ہم نے اے سی کر باہر تکالا ....اس کا ایک بازو ٹوٹ میا تھا۔ وہ سلسل کراہ رہا تھا۔ گاڑی کے قلاز بایاں کھانے سے دوران اس کی کلاش کوف گاڑی باہر کر کئی

"كيانام بي تمارا .....؟" عن في ورشت ليج من يوجما\_

لالہ داؤد جلدی سے بولا۔ "مبین شیر دل! .... يهال بين .... يهال كوئى بحى آسكا ہے... "چلو پھر ..... میں نے بغیر کوئی سوال کے معمد بار خان کے آدی کو کر بیان سے پاؤ کر کھڑ اکیا اور اے آھے

وه لز کمزاتے ہوئے جل پڑا۔ سائر ہ اور عدیّان پھر

میرے یہ کہنے تک موبائل فون کی منٹی بند ہو چکی متنی..... اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب و یکھا۔ میں نے کہا .....

"كال بيك كراو-" عمراس سے يہلے بى دوبار ەصم يارخان كى كالآنة في-

"جی خان جی....!"اس نے سہے ہوئے کہجے میں کال انٹینڈی۔ میں نے ہاتھ بوحا کرلاؤڈسپیکر کا بٹن آن کردیا۔ دوسری طرف سے صعر یارخان کی مکروہ آواز مارى ساعتول من زهر كمو لنے كلى .....

"يامن خان! ..... كال كيون تبيس ائيند كرر ٢٠٠٠ "خان تی! .....فائر تک کے شور شرابے میں مومائل فون کی منتی بی سنائی جیس دی۔'' "كيامواان خزر كي تحمول كا؟"

"خان تى! .... تمام كو پكرليا ب .... البت مارى دو کاریں جاہ ہوئی ہیں اور ان میں موجود تمام آ دی مر کئے

" كوئى بات تهين ..... زندگى، موت تو وسمنى كاتمرے "معميار خان كے ليج ميں اينے آدميوں كى موت کے عم سے زیادہ دشمنوں کی کرفتاری کی خوشی کاعضر مایاجا تا تھا۔ 'نیبتاؤ کہوہ تمام تے گئے ہیں؟''

يامن نے سواليہ نظرول سے ميري طرف ديكھا اور میں نے تین الکلیاں اٹھادیں وہ جلدی سے بولا۔

''جہیں خان تی! ....ان میں سے بھی تین نکے

وه میری جانب بی دیکیر با تعا..... میں نے نفی میں

سر ہلا دیا۔ ''فرنبیں خان جی!....وہ ماری می ہے....'' ''کوئی بات نہیں.... تم ان تینوں کو گاؤں والی حو على على بمنجادو-"

ے بیچے سے تل کرروڈ پرآ گئے تھے۔ سائرہ نے میری طرف د کیمه کر نظروں ہی نظروں میں میری جبریت دریافت کی، اور میں نے مسکراتے ہوئے بالکل تعیک ہونے کا اشارہ کیا۔اس کے چرے پر سے خوف کے سائے جہٹ مجئے تنے۔عدنان بھی مطبئن نظر آرہاتھا

میں نے دھمنوں کی کارکا ورواز و کھول کر کارسٹارٹ کی اورروڈ سے یعجا تارکر کھڑی کردی۔عدنان کی کارکی وی میں بہت بوا ڈیند بر حمیاتھا، مر کار آسانی سے شارث ہو تی تھی۔ عدنان نے ایک مرتبہ پھر ڈرائے تک سیٹ سنجالی،سائرہ بھائی کے ساتھ بیٹے گئی تھی .....مدیار کے آ دی کوورمیان میں بیٹھا کرہم واپس روانہ ہوئے۔ ''کہاں جا تیں کے ....؟"مین روڈ قریب آتے بی عدنان نے یو جھا۔

لالدداؤد في كها- "واليس بيثاور "اورعدنان في ا شیات میں سر ہلاتے ہوئے کاروالیسی کی راہ پرڈال دی۔ اجا تك كاركى اندرونى فضاموبائل فون كى رمكتك ثون سے كون المحى \_ قيدى كاموبائل فون في رباتها\_

مس نے اسے شوکا دیا۔" چیک کروس کا فون

و کراہے ہوئے جیب سے موبائل فون تکالنے

ورفح ..... خان صاحب کا ہے؟ "وہ بکلاتے ہوئے

خان صاحب سے اس کی مراد یقیناً صدیارخان پائے ہیں۔

"كال النينة كرو ..... اور اس بتاؤ تون ميس كرفاركر ليا بي الى جاه مون والى دولول كارول كالجمي بتا وينا ..... كهنا كدمرف تمماري كاريكي بداور خردار اگراے اصل بات بتانے کی کوشش کی، یقین مانو جاراساتھ دے کری تم اپنی جان بھا سکتے ہو۔''

ے پہلے داؤد کے آدمیوں نے جمیں جوائن کر لیا تھا۔ قیدی کوایے آدمیوں کے حوالے کر کے وہ دوبارہ میرے پاس آ بینا۔ رات کے نو نج رہ تھے جب ہم کمر پہنچ۔ مہانوں کو جرے میں بٹھا کر میں عدنان اور سائزہ کو لے كركم كالمرف بوحاء اباجان نماز يوهكرسون كى تيارى كررب تني ، جمير كي كرخوش على المفي-"شيرول فانا!.....تم سوقت پنجي؟" "اہی، بایا جان! ....میرے ساتھ مہمان ہمی ہیں۔"میں نے عدمان اور سائرہ کو آ کے بوصنے کا موقع

"عدنان بينا!..... "بإباجان عدنان كو آواز وك رے مے کدان کی نظرسائرہ پر پڑی۔ "اوامارا بني آيا إ! ..... الإجان قرط مرتو سے اٹھ کرساڑہ کی طرف پوھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے موئے پیٹانی کوچوم لیا۔

"كيابالمالثيا.....؟" "بایاجان! ....زه پختو کے خبرے کولے م'' (باباجان مِن پتنو مِن بات *کرسکتی ہوں* ) اس کی پہنتو اتنی صاف اور فکلفتہ تھی کہ میں بیان جبیں كرسكا \_ باباجان بحى دنك ره كئے تھے۔

" آخر بنی کس کی ہے۔" باباجان فخرسے بولے۔ ای وقت زرغونہ اور مہرجان پایاجان کے کمرے میں داخل ہوئے۔اور باباجان فخر ہے سائرہ کا تعارف كرانے كے \_ كلمراما جان بھى وہيں چھے كئى تھيں \_ عوراوں کوآپس میں مفتلو کرتا چھوڑ کر میں نے بابا

"جرے میں اور مہان بھی بیٹے ہیں۔ باباجان نے کہا۔ میلوائمی کے پاس مطع ہیں۔اور مردل خان تم جلدی سے مرفی ذیع کردومیمانوں نے کھاتا

یا مین نے کہا۔'' محک ہے خان جی۔' اور معر یار خان نے رابطمنقطع کردیا۔ "تم نے خود کو زندہ رہنے کا حق دار تغبرا لیا ہے۔ 'میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کہا۔ " إب كيااراده هي؟" داؤدلاله نے يو چيا۔ بغیر کی مشورے کے سارے مجھے کما نڈر سجھنے کھ

''باباجان کے پاس چلتے ہیں .....سائرہ کو وہیں مجھوڑیں مے، اور تیاری کر کے صعریار خان کی حو ملی پر ہلہ

"مطلب میں اپنے آدمیوں کو ہیں بلالوں؟" میں نے بوجھا۔" کتنے آدی ہوں کے آپ کے پاس؟" "چارتو آج چل ہے .... باقی دس ہو جائیں

وو تعمیک ہے انھیں کال کر کے بتا دو ..... اور داؤد لالہ موبائل فون نکال کر اپنے آ دمیوں کو کال کرنے لگا۔

عدنان نے ہو چھا ..... '' میں بھی ابو جان کو کہہ کر اپنے آدی بلوا لیتا ہوں؟''

من نے جولاً کھا۔ "دنیس .....وولیت ہوجائیں کے۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ....داود لالہ کے دس آدمیوں کے علاوہ تین آدی ہم خود ہیں.....مہردل خان جی ہے اور ضرورت پڑی تو چدآ دی گاؤں سے لیں

داؤد لاله كالمنقطع كرتے ہوئے بولا۔" حمياره آدى رے ين مارے فتھر ہوں گے۔" سي ني الما "كاني بي ی ور کراس کرتے می عدمان نے کار مارے مرد من المردي مدود عن الله المرك مدود عن الله المردي ما المروع الله المردي المردي ما المروع المردي المردي المر

مہردل خان کو ضرور ساتھ لے جائیں ہے۔'' باباجان نے افسردہ کیج میں کہا۔'' میچ کہتے ہوئے یار! ....ایے موقع پر تو ہم بوڑھے بوجھ ہی بن جاتے ہیں؟''

واؤد لالدنے جلدی سے بات سنبالی۔ " دنہیں پچا جان! ..... محرکی دیکھ بھال کے لیے بھی تو کوئی موجود ہونا جائے۔"

المردادُدكي سلي كونه بحد يات الماجان بي تونيس تنه كه الله دادُدكي سلي كونه بحد يات -

ودی می اونہ جھ پائے۔ ''شیر دل خانا!.....کھانے کا پتا کرو مزید کتنی در ''

میں اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کمڑا ہو میا۔ جرے کے دروازے تک بی پہنچا تھا کہ یا مین کا موبائل بجنے لگا، صدیار خان کی کال تھی۔ میں جلدی سے واپس مڑااور یا مین کوکہا۔

"معربارگ کال ہے....وہ در ہونے کا پو جھے تو ہتا دینا کارخراب تمی۔" یہ کہ کریس نے موہائل فون اس کی جانب برحمایا۔ موہائل فون کی تھنٹی بجتابند ہوگئی تمی بھر جھے معلوم تھا کہ معربار خان نے دوہارہ کال کرنی تھی ،اور میرا اندازہ تھے تابت ہوا، موہائل فون دوہارہ بجنے لگا۔ اندازہ تھے خان تی! .....؟" ما بین نے کال اندہ کر سے

" تی خان تی! .....؟" یامین نے کال اثنینڈ کرتے عی خود بخو دہلیکر بھی آن کردیا تھا۔ " احد انداز استار کی استار کی استار کی استار کی سے استار کی سے استار کی سے استار کی سے استان کی سے استان کی سے

"یا بین خان! ..... تم انجی تک خبیں بنیے؟"
"خان صاحب! .... بیں وشمنوں کی کار بی میں اختیں لا رہا ہوں، لیکن کار کی حالت کوئی اتنی بہتر نبیں ہے اختی کرئی اتنی بہتر نبیں ہے کہ بیں رفتار برد حاسکوں۔"

" مر بارخان کی کا زیاں کہاں ہیں؟" مد یار خان نے عصیلے انداز میں پوچھا۔

" ہاری دوکاری الدائے گئے تھیں اور ان بی موجود کوئی بھی آدی ہیں بچا ..... ضعے میں آگر میں نے اپنی کار

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔"ایک مرفی سے کام نہیں چلے گاباباجان۔" "تین، چارمرغیاں ذرج کر لے یار! .....مرغیوں کی کوئی کی ہے؟"

"قریباً پندرہ آدمی ہوں مے۔" میں نے مہردل خان کومہمانوں کی تعداد بتائی اور باباجان کے ہمراہ جمرے کی طرف بردھ کیا ....عدنان بھی ہمارے ساتھ تھا۔

تمام سے معافی کرکے باباجان بیٹے مجے۔لالدداؤد نے باباجان کو ساری بات تعمیل سے بتائی، میرے کارنا ہے س کر باباجان کا سینہ فخر سے چوڑ اہو کیا تھا..... وہ یقینا اول دن سے مجھے ایبا ہی دیکھنے کے خواہشند خے۔

''تواب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟''لالہ داؤد کی بات ختم ہوتے ہی بابا جان منتفسر ہوئے۔

اس نے جواب دیا۔ "شیر دل کا کہنا ہے کہ صدیار خان کو مزید مہلت نہ دی جائے، ورنہ اس کی جارحیت جاری رہے کی اور کسی جی وقت وہ جمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوسکتا ہے؟"

" و كويا بية وى اى مقصد كے لئے ساتھ لائے

" کی پہاجان۔ "لالدواؤدخفراً بولا۔ بایاجان نے بوچھا۔ "بیہ بات کفرم ہے کہ وہ اپنی گاؤں والی حو بلی میں ہے؟" " بی بال! .....اس کی اپنے آدی سے ای موضوع پر بات ہو پکل ہے۔ "لالدواؤد نے قیدی کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ لالدواؤد کے آدمیوں نے قیدی کے معزوب

ار کے بہا۔ لاکہ واود ہے اوجوں سے میدی سے اردب بازو ہے کپڑ الپیٹ کراس کی کردن سے لٹکا دیا تھا۔ "میک ہے کس وقت اس کی طرف جانا ہے؟

.....مردل خان اور میں بھی ساتھ چلیں گے۔'' '' کیا جان! .....آپ کی تو بالکل ضرورت بیں البتہ

باور چی فوانے سے باہر تطلع ہوئے ہو چھا۔ ود كهيل نبيل ..... تم اينا كام كرو-"ا ي جعزكما موا میں تمرے میں مس حمیا، کلاش کوف سنجال کر میں باہر لکلا تووہ مند بنائے باور چی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کی ناک کی پھنگ مروزی اور چنتے ہوئے بولا۔ " کڑیا! ..... ہم بس تموزی وريس والس آجائيس محية ابني بعالي كاخيال ركهنا-" ودهبین مون حمماری کریا۔ وہ واکس باور کی خانے میں مس تی اور میں ہنتا ہواای جان کے تمرے کی طرف بوه کیا۔ سائرہ اور ای جان کپ شپ میں مفروف مس

"امی جان! ..... ہم ذرا کام کے کیے جا رہے ہیں ..... کما ناوالیسی پر کھا تیں ہے۔" ای جان معنی خیر مسرایت سے بولیں۔" پہلے محی الی بات بتانے کے لیے تم میرے کرے میں ہیں

"وه من ..... بس يوني جلا آيا-"سائره كومسراتا و مجد كر من بو كلا كيا تعا-

"اجمائم فكرنه كرو ..... مين بهو كا خيال ركمون كى ـ "اى جان نے كہااورسائره حيات لال موكى، جبك مس بھی جلدی سے باہرآ کیا ورندای جان کے حملے جاری

مهردل خان مجھے پہلے جرے کی طرف بوھ کیا تھا۔ میں جرے میں داخل ہوا تمام جائے کے لیے تیار ہو

صدیارخان کوئی تر لقہ نہیں تھا۔ اس کوختم کرنے " كمانے كا ٹائم بيس ہے، والي يركمانا كمائي كے لئے بيس زعرى اورموت كامعرك إن تقااور بماس

(الكے ماوآخرى تسطىلا حظافرمائيں)

وشمنوں کی کار ہے فکرا دی تھی ۔ کواس طرح میری کارجی ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہوئی محراس دجہ سے انھیں پکڑنے میں كامياب موامول ....ان كى كاركا زياده نقصان تبيس موا تماس کے اتمی کی کاراستعال کرنی پڑی۔" " مجمع بہلے بیمسکلہ بنادیتے ..... میں دوسری کار میج

"اس وقت تو تملي چل ري محمى..... پيثاور عبور كرنے كے بعدمكلددين كى ..... بيس نے سوچا كہ چيونا موٹا مسلہ ہے بھی جا ئیں مے ....اس وجہ ہے آپ کو زحمت جيس دي-"

"احچمااب کہاں پہنچ کئے ہو؟" مل نے اے اشارے سے بتایا کھیرے کا وں کا نام يتاوي\_

اس نے جلدی سے کہا۔"اس وقت ہم ولاور خان كا والي ال

"اس كا مطلب ب آدم كفظ تك سأفي جاد

" تی خان تی! ..... " یا عن نے اثبات عل جواب

دیا۔ " تھیک ہے، جس انتظار کر رہا ہوں۔" کہ کرمہر يارخان في رابط معقطع كرديا-

و من مرول خان کو بلالوں ..... کمانا بشرط زندگی والی برکھانا کھائیں ہے۔" بی جرے سے تکل کر کھر ک

"بس دس منٹ تک کھانا لا رہا ہوں۔" مجھے د تھے

ى مېردل خان يولا\_

ع الحالم الى كن الفاد كمين جانا ي-"ا كدكري است كمرك كالمرف يوح كيار

"بميا! .....كيال جا رب بيل؟" زرفونه \_

سلسله وارآب بي



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''ارے بے دقوف اپنی کمروالی کے ساتھ ایسا سخت برتاؤميس كرناجا ہے "میں نے اے مجمایا۔

ای دوران حویلی کے اندر کئی عجیب وغریب نا قابل یقین پُراسرار مافوق العقل واقعات زُونما ہونے کیے تھے۔ ایک دن منح کے وقت حو یلی کی حبیت پرخون کے بوے برے جینے تظرآئے جومنوں میں غائب ہو مے اور پھر شام کے وقت ان بی چمینوں کی جگد آگ کے شعلے ابحرے اور وہ بھی بڑی جلدی تحلیل ہو مجئے۔ ماتا نے بتایا كهاس في حيت يرايك حموف قد والى الى يدهيا كو و يكما تعاجواسي إنى جانب بلارى مى -

دوسراوا تعديد مواكدايك دن سنتو تاكى في بازار ي تشميري سرخ سيب متكوا ك الماري من ركم اور جب المارى كو كھولاتواس ميں سے صرف دوامرود لكلے۔ حو كلى كتام باى يه مظرد كي كرمششدرره مي -

وحونثداورمريال في لاله جي كوبتلايا كه بيسب كح رسونی میں موجود پر اسرار بچہ کررہا ہے۔ بقول اُن کے بیہ بری ڈھیٹ سم کی محلوق ہے جو کہان کے عمل سے چند محوں کے لئے غائب موجاتی ہے اور جب ان کے مل کی طاقت میں ذرای کی آئی ہے وہ موقع یا کردوبارہ آ جاتا ہے۔ ادھرنوتن کی طبیعت جب دن بدن کرنے لکی اور وہ كافى عد حال موكى توجى اوركلديب اے شركے مشہور ڈاکٹر پر تھوی مال کے ماس کے محتے۔

وہاں ڈاکٹر نے اس کے چند ضروری لیبارٹری میت کے۔ان میشوں کی روشی میں ڈاکٹر برتموی نے نوتن کے دماغ کے سکڑنے کی تشخیص کی۔ای نے بتلایا کہ مرینہ کے دماغ میں کھاتھے جرافیم وارد ہو سے ہیں جو اس کے دماغ کے خلیوں پر حملہ آور ہو کرمغلوج کررہے ہیں۔ نیز اس نے نوتن کے پھیمروں میں افکافن کی بھی ستخص کے۔ تاہم اس نے نوٹن کی چند دوائیاں تبدیل كرت بوئ بربات زوروے كركى كدم يعندكوزياده

کی حالیت ہرآنے والے دن کے ساتھ بکڑتی جاری تھی اور میرے دِل پر بوجھ سا آپڑا تھا۔ ایک دن میں نے کلدیہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ تم نوتن کی کرتی جسمانی صحت اور دہنی کیفیت پر خصوصی توجدد ہے کرکسی ماہر ڈاکٹر کود کھالاؤ۔

" يارستار! دهونشداورمريال دونول كاعلم كهتاب كهاس کے وجود پر لکھونا می کسی گندی مخلوق کا غلبہ ہے'۔ کلدیپ نے کہا۔" اور بیفلباس برآ کندہ جھ ماہ تک اثر اندازرہے گا۔ وحونتراس كااسي عمليات سے تو وكر رہا ہے"۔ محراس نے ذراجم كيت موت كيا- "بس يارا تونوتن سے چند كمح باتيں كر کے اس کامن بہلا دیا کر۔ یہ بات بے فیک ایک بھائی ہونے کے ناطے ڈوب مرنے کے برابر ہے لیکن میں مجبوراً بیسب چھاس کی خوشی اور صحت کے لئے کمدر ہاہوں اوراس كے لئے محصائي غيرت كو كلتاية تاہے"۔

"میں اے دحونداور مریال کے علاوہ کی قابل واكثركومى دكهلا ناجائے "روبانے كلديب كومشوره ديا۔ "بال، و سيح كهتى ہے۔ ميں آج بى اے مشہور ڈاکٹر پرتھوج کے پاس لے کر جاؤں گا''۔ کلدیپ نے ويهاسي اتفاق كرتي موت كها-

"ديها بماني! آب اس كاخاص خيال ركماكرين" میں نے اس سے کہا۔

"ارے میں بی اس حو کی میں اس کی دوا دارو کا خیال رهتی مول "رویانے تیز کی می کھا۔" ورند ماری ساس ماں کوتو بلیوں کی طرح سات محر پرنے اور ہم غريون كانداق اڑائے كے سواكوئى اوركام يى جيس ہے"۔ "دياية كيا بوال باكدرى يه؟"كلدي نے سرخ تکا ہوں سے دیکھتے ہوئے کیا۔" خبردار میرے سامنے میری ما تا کے لئے کوئی متاخی کا لفظ منہ سے تکالاتو محمے کوئی برانہ ہوگا"۔ ے زیادہ تغریج فراہم کریں اور اس کوخوش رکھنے کی کوشش

کلدیپ ڈاکٹر کی میریشان کن تشخیص س کررونے لكا-ال نے ويں يرروتے ہوئے جھے كھا-"يار باسو! بعلوان کے واسطے میری دوئ کاحق ادا کردے۔میری مرتی بہن کو چند کھے کی ایک خوشی دے دیا کر"۔

'' میں نوتن کواپنی محبت اور خلوص کا یقین د لا تا تو رہتا مول"۔ میں نے کلدیہ سے کہا۔"میرے مال باپ نے نوتن کے سامنے میرے لئے اس کا رشتہ بھی مانگا تھا تا كداے يغين موجائے۔ابتم بى كبواوراس سےزياده كياكرسكامون".

"يار! تم نے اتا كھ كركے مارے يريوار ي احمان کیا ہے"۔کلدیپ نے کہا۔" تم میرے مرف بچین کے دوست عی بیس ہو بلکہ ہارے پر کھول سے بیا دوی چلی آ ری ہاوردوسرے پروی کی حیثیت ہے بھی مارا بداح ہے۔ تم سے مری بدالتدعا ہے کہ تم مرید قریب ہوجاؤ کہتماری اس سے شادی ہوچی ہے،اس پر بيظامركرو ....ميرانبيل خيال كماس في مريد جينا ب-" "كلديب تيرا دماغ تو خراب ميس موكيا بي من نے جلتے کیج میں کیا۔" بھے آو فک ہے اوتن کے سكرت دماغ كى طرح تيرادماغ بمي مفلوج مونے لكا ہے۔ و نے اتی بدی بات اس طرح آرام سے کہددی جيئے تم كوكرة و فالود و كھانے چليں " من نے خود ير قابويا كركل ساس ككدمول يرباتهد كمع موسة كها-"ياد! مرے کندھوں پراٹی دوئی کے مان کا اتا ہو جد ڈالو جتنا كهيس سيدسكون - ميراخيال باس سلسله كواى مدتك محدودر معل و يى ہم سب كے لئے بہتر ہے"۔ ہم نوش کو و ملی لے آئے۔ لالدجى نے اہا كوجب حو ملى كى دكانوں كے سودے كاذكركيا توايان مريب ليار

"ارے کمبخت عقل سے پیدل بزدل انسان میہ تو نے اپنے بیروں میں کس کے کہنے پر اور کیوں کلہاڑی مار لى ہے؟"ابائے غص برے لیج میں ہو جما۔

"بارا میری حیثیت اب ایک چوہے کی مانند ہوگئی ے"-لاله كيدارناتھ نے مني بسورتے ہوئے كہا-"اوراس چوہے کوئی مارنے والوں نے تھیر کرایک اندھیرے کمرے من بندكر ديا ہے۔ مجھے پانبيں بكيا۔ محص الكلے چند دنوں میں کسی کمیے بھی نەمرف جیل کی سلاخوں میں بھیجا جا سكاب بلكه محصنظرة ربائي كرباني كورث ميري ويلى كى زمن میرے پیروں تلے ہے سی کے لی اور یکی مشکلات ميرى راه من حال مبين بين بيرويلي من جوآج كل جل رہاہوہ تیرےسامنے ی ہے۔ایک طرف نوتن موت کی طرف تیزی سے گاحران ہورتی ہے اور ایک بروا عذاب ویل کے اندری اسرار محلوق کا ہے جس نے میرے پر بوارکو عذاب من جتلا كردكما ب- اب تو عي بتلا من ان تعميير حالات من مرتا، ڈرتا چو ہائیس ہوں اور اپنی ان کمزور یوں كاذكرمرف تحصى كرد بابول"۔

"بهت ادرمبرے كام لے يار!" اباتے جذبات مين اس كو كلے لكا كركما۔ "لاله! أو الى بے وقوفى اور محبرابث من اتاكام خراب كرچكا ب كداب ال كوسجعانا مكن نظرنيس آتائم نے اپنے باتھوں اپنے آ مے كرم محود لتے ہیں۔ایانہ ہوکہ و جاریائی ہےلک جائے اس طرح تيرے ساتھ تيراسارا يريوار بحي مرے كا۔ مجے مبر كساتها تظاركرناج بخابوسكا تفاكه تيرب ساته كجم اجمائی ہوجاتا۔ بیکیش اور مولدر عکمے نے تیرے ساتھ اجمانہیں کیا۔ انہوں نے دوئی، رشتہ داری گی آ و میں تیری يشت يرجخ مارا ب\_ عن أنبين د كيدلون كا\_انبول تي تو محے كوي مى دھكادے دياہے"۔ دونبیں عظیم! وہ دونوں بھارے اس سودے کے

ذمددار میں ہیں''۔لالہنے ایا ہے کیا۔' مجھے کمیش نے منع

بمى كياتماكه مين اسيخ فيصلے پرايك بارنظر دانى كروں ليكن میں اس کے منع کرنے کے باوجود اسے مکتبال کے پاس کے کرمیا تھا''۔

دوروز بعد تکھمال نے لالہ کوسودے کے بقایاروپے ويتاوراس سے دجشرى آفس ميں جاكر دكانوں كى خريدو فرو محت کے تمام قانونی لواز مات پورے کروادیئے۔اس سارمے کام میں مولدر سکھاور ایک اور بندہ لالہ کے ساتھ رباتا جم ملیش اس کے ساتھ نہ گیا۔

علیال ہے ڈیل کے مطابق اے ویلی کے مجيموا رك مرائش كاراستدديا جائے كا۔

اب حویلی کا ایک باز و کٹ چکا تھا۔ بعنی کمل د کا نوں كاما لك علجال اوراويرى ربائش كاما لك لالدكيداريا تهد-ابانے لالہ جی کومشورہ دیا تھا کہوہ اگرحو یلی کی تمام دكانيں فروخت كرنے كا ارادہ ركمتا بى ہے تو أے حفظ ما تقدم كے تحت كم ازكم حارفرنث والى دكا نيس كلديب اور مانا كے كاروبار كے لئے روك لنى جا ہے ليكن لالدكويفين تھا کہاس کی دسترس ہے تمام دکا نیس مع حویلی کی اوپری ر ہائش نکل جائے گی۔ لبدا اس نے ابا کی اس جویز کو

تظرا عداز کردیا تھا۔ و کانوں کی رجشری کروا کے تیسرے روز علمال اسيخ ساتھ 5 جيپول مي سوار كم ازكم 50 ك قريب اي و تقرے، بندوق بردار خندوں کو لے کر آیا۔ خندوں کے ہاتھوں میں مبی لمبی زبانوں والے ہائیتے خونخوار کوں کی رسیاں تھای ہوئی تھیں۔ان بدمعاشوں کے بچوم کود کھے کر سارے کا کم ، دکا عدارد کا نوں سے باہرتکل کرد میمنے لکے عجال حو ملی کی ہر دکان میں باری باری کیا اور سددكا عمارول كوبتلايا كريش في بيتمام دكا بمن لاله في ے خرید لی بی اب ان کا واحد ما لک ہوں۔ البذائم سب ا کے چدروز میں بدو کا غیل خالی کردوورنہ تھارے ماس کو اسيخ كون كالوالسادول كا-

"بيسراسر بدمعاشى بـ"-سبدكاندارول مل س عام نے مت کر کے مدائے احتجاج کی تو تکتہال نے ایک زوردار تعیراس سے کال پر مارا اور اے کریبان سے پکڑ کر سمینیا موا دکان سے نکال کر زمین پر کرایا اور پھر ایک بدمعاش كے ہاتھ میں مقمے كتے كوچنكى بجاششكارا۔بدمعاش نے سے کی رسی کوؤمیل دی۔ کتابیل کی رفتار کی مانندز مین بر ا کے باس پہنچا اس نے اس غریب کی وائیں اس اس اس اس کا دائیں ٹا تک کوایے نو کیلے خونخوار دانتوں سے پکڑ کر معبنصور ڈالا۔ عكتهال في چندو ندا بردار بدمعاشون كوظم ديا كماس كتاخ کے دونوں ہاتھوں کواتنا نکارہ کردو کہ بیائے گا ہوں کی شیو، عامت كرنے كے قابل ندر ب-الغرض تكتبال كے عندوں نے جام کی لا تعمیوں، ڈیٹروں، لاتوں سے آئی در گت کی کہوہ عارہ نیم مراہو کیا۔اس کے بعد تکھال حو کمی کے تمام کراہ وارول پرچلاتے ہوئے دھاڑا۔

"تم میں ہےاور کسی کواعتراض ہے؟" کلتمال نے كرج دارة وازيس تمام دكا ندارول كوخاطب كرتے ہوئے بوجما کوئی نہ بولاتو اس نے کہا۔" تم لوگوں نے اگرمیری بات ندمانی تو یاور کھوتمبارااس سے بھی براحال کروں گا اور تم نے جہاں مرضی تھانے ، کچبری جانا ہے چلے جاؤلیکن مہیں ہر قیت پر جووفت میں نے دیا ہے،اس وفت میں بدد كاليس خالى كرتى موس كى"۔

"ليكن ان كا ما لك تو لاله جي ہے"۔ ايك دكا عدار نے جذبات میں آ مے بور حرکماتو عمال نے اے اے قریب بلا کرایک زوردار تھیٹراس کے منہ پر مارا۔ اس کا ہونٹ بھٹ کیااورخون بہنے لگا۔

"أكسيس كمول كراس كاغذكود كميلو" \_ تكتبال نے وكانول كى خريد كااسامي بييروكمات موت كها-" يس نے لالہ کی سے بید کا نیس خرید لی ہیں اور اب میں ان کا ما لک ہوں''۔

اس کے بعد کسی کو یو لئے کی جرأت نہ ہوئی۔ علمال

دہشت پھیلا کر چلا حمیا۔اس کے جانے کے بعد حو ملی کے تمام كرايد وار اور ان كے ساتھ اردگرد كے چند مدرد كاروبارى لوك اكتفع موكر شورشرابه كرت موس لالديى کے پاس پہنچے انہوں نے اس سے یو چھا کہ اس نے واقعی حویلی کی تمام د کا نیں عکتبال کے ہاتھوں فروخت کردی ہیں تولالہ جی نے ان کے اس سوال کی تقدیق کرتے ہوئے اثبات مل كرون بلات موئ كها-"بال"-

" پر کیول؟" تین جار کرایدداروں نے بیک آواز

ووواس لئے كم اوك مجھ كرايدد ين من انتاني كمينے بن كامظاہر وكرتے تھے '۔لالہ جی نے كہا۔''ميري تم سے کرایہ لینے کے معاملہ میں جو تیاں می جانی تھیں اور سب سے بڑھ کر ہے کہ میں ان دکانوں کا بالک تھا۔ میں جاہے انہیں فروخت کروں یا بھاڑ میں جھونکوں تم کون موتے ہو او حضے والے؟"

" میکن ان دکانوں کے مالک تو محظر دیال اور ہیلتھ ڈیمار شنٹ والے بھی ہیں'۔ ایک دکاندار نے یہ بات کی۔لالہ جی نے جوابا انہیں کہا کہ ابھی ان کی ملکیت کے وعویٰ کا کیس ہائی کورث میں لئک رہا ہے تی الحال ما لک

"لاله الرو نے بید دکانیں فروخت کرنی بی میں تو ان برخر بداری کا سب سے پہلاحق مارا تھا''۔ایک دل جلے دکا ندار نے کہا۔ ''بیٹو نے ہم پرانہائی علم کیا ہے۔ معگوان تو تخبے سمجھے کالیکن اس سے پہلے ہم مجھے سکون سے اس میں اس کا تکا اس میں اور اور اس میں اور اور اس اس حویلی کی دکانوں کی فروختل سے حاصل شدہ رقم کوہمنم نہیں کرنے دیں **گئ**'۔

اتنے میں مکیش اینے دونوں جوان بیٹوں کے ساتھ آ ميا۔ انہوں نے ہاتھوں میں اڑائی والے بیش کو کے لکے وتذ عقام ر کے تھے۔

مم كرو" \_ جونا نے انتهائى بدمعاشى سے آسميس تكالتے ہوئے کہا۔'' تم نے ان دکانوں کے معاملہ میں جوسوالات پوچھنے ہیں وہتم نکتہال سے پوچھو۔وہ تبہاری دکانوں کا نیا

" جم سب وفد کی صورت میں کورٹ جائیں سے "۔ د کا نداروں نے کہا۔

"احجما تو جاؤتم لوگ يهال اپنا وقت ضائع كرنے كرساته ماراد ماغ كيول جاث رب مو" - يونم في وعدا

سنق تائی کمرے میں شورشرابی کروہاں آسمی تھی اورساری با تیس من ربی می -

" ہائے رام میں بیکیا س ربی ہوں ' ۔ تاتی نے سینہ كولى كرتے ہوئے كہا۔"لاله تم في تمام دكانوں كاسودا تسی غندے کے ہاتھوں کر دیا۔ بداؤ نے اتنا برداانیائے كول كيا؟" كر ال نے مليش كو خوتخوار تظرول سے محورتے ہوئے کہا۔''میرا دل کہتا ہے کہ بیاس نامراد ملیش کا کیادهراموگا"۔

"سموعن جي ميراان د کانوں کي فروختگي بيس کوئي ليها دینا مہیں ہے ' ملیش نے وضاحت کی۔ ''آپ خواو مخواو بھے برخک کردہی ہیں"۔

"ا بني بكواس بند كرخبيث محشيا انسان!" تاكى سنتو نے آ ہے ہا ہر ہوتے ہوئے کہا۔ 'مُنُو اندر جا''۔ لالہ جی نے اے جماڑا کیکن وہ

مسلسل كميش اور لاله جي كوكويني وين ربى \_ حویلی کی مخلی منزل کا آعمن د کا نداروں کی بک بک اورسنتو تائی کے واویلا سے مجھلی منڈی کا منظر پیش کررہا

بالآخرلاله شديدغص مي ايي كرى سے اٹھ كرسنتوكو زبردی وظیل کراندر کمرے میں لے کیا۔ جبکہ جونا، بونم تے تمام دکا تداروں کوڈرادھمکا کروہاں سے بھگادیا۔

ای دوران کلدیپ بھی سنتو تائی کی آ واز میں ہم آ واز ہوکر بڑے حمیتاخی والے انداز میں لالہ جی سے حویلی ک دکانوں کی فروختگی سے بارے میں اڑنے لگا۔

" پاجی آپ نے میرے اور مانا کے مطلقبل پر لات ماردی ہے'۔اس نے باپ سے کہا۔''آپ کو کم از کم حو ملی كي آ وهي وكالمين الين ياس رهني حاسين مين "-

لاله جی نے اسے کی بار خاموش رہنے کی عبیہ کی تمر وہ جب زیادہ بی چلانے اور حستاخی کرنے لگا تو لالہ نے مجتمع الکر ایک زوروار تھیٹر اس کے گال پر جڑ ویا۔ ویپا روتے ہوئے باپ بینے کے درمیان آئی اور اس نے كلديب كوجمورت ، همينة بوئ كها-

''تم اہے کمرے میں جاؤ''۔ " پاجی نے ہم دونوں بھائیوں کے مستقل پر لات ماردی ہے'۔ کلدیپ نے چلاتے ہوئے کہا۔"یہ باپ ب یادیمن؟" و بیااے بوی مشکل ہے تھیٹ کر کمرے

" مجتو اتم میری تکاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ"۔ سنتو تائی نے ملیش اور اس کے دونوں بیوں پر چلاتے ہوئے کہا۔" تم بھی اس حو کی کی بربادی میں برابر کے شریک ہو''۔

"سرهن جي! آپ اين د ماغ کوشندا کرين"۔ ملیش نے اے سمجماتے ہوئے کہا۔" جمیں کوں اس حویلی کی بربادی کا ذمه دار مقبراری میں۔ دکا نیس لاله جی نے اپی مرصی سے فروفت کی ہیں'۔

"نہ جانے ہارے کہاں سے نعیب کھوٹ مے "۔ اب تائی سنتو نے تو یوں کا رخ دیا کی طرف كرت موسة كها-" يم بخت كورى چرى والى تحوست مارى مارے متعے کہاں ہے لگ گئ"۔

"معاف كرناسم من حي إ" كميش نے كروا جواب دیتے ہوئے کیا۔"ہم آپ کے متعے نیل کے تھے۔وہ جاتی"۔

,2015 <u>---</u> 134 <u>----</u> آ پ كا برخورداركلد يپ بى مارى بنى كي عشق مى ملط جار ہاتھا اور آپلوگ ہی دیا ہے اس کا ہاتھ ما تگنے آئے

مکیش کی بید سچی بات س کرتائی سنتو اور بعزک آهی اوراول فول تكفي كا

تموزي دير بعدابااورامال شورشرابين كرحويلي مبنجاتو سنو تائی نے البیں بھی آڑے ہاتھوں کیتے ہوئے دشنام انگیزی کرنی شروع کردی۔

" لكما إلال كوظيم بمائي في محدد للي كى وكانيس فرو دیت کرنے کے لئے اکسایا ہوگا"۔ تائی سنتونے ان کو بھی لپیٹ میں لیتے ہوئے کہا۔

"كما إسنة! تيراد ماغ جل كما ب- امال نے بعنا كركها-"جم تو تيرے خرخواه بي اور مدردي ركف والے يروى إلى -

" بھاوجیہ! اپی نضول زبان کولگام دے '۔ ایا اپنے غصہ پر قابونہ یا سکے اور پھر لالہ جی کومخاطب کر کے کہنے کے۔''لالہ تیری حویلی میں ایک چڑیل موجود تبیں ہے بلکہ

" إل طيم أو مح كبتا ب" - لاله في اباكى إل مي ہاں ملاتے ہوئے کہا۔''اس مینی کی زبان درازی اور میخ و بكارفي ميرى يريشانول مس كى كنااضا فدكرويا ہے"۔ "لاله بيرتوت ائي راه من اورمصيبتول كے پھر

ا تصفے کر گئے ہیں' ۔ ابانے لالہ جی سے کہا۔ " " نہیں عظیم! میراخیال ہے کہ بیل نے جو کچھ بھی کیا ہے جھے وہی کچھ کرنا جا ہے تھا''۔لالہ جی نے ہٹ دھری

"ارے بے وتوف! مجم عدالتی فیلے کا انظار کرنا ط بختما"-ابان غصم ملحة موئ لالدجى سے كما-ہوسکتا ہے تیری اس معالمہ میں کوئی معجزاتی بجت ہو

الجمى لاله جي اوراباك ورميان بديا تيس جاري ميس كماى دوران حويلى كياندر سيسنة تائى كى ايك بار محر چلانے کی آوازیں آنے لکیں۔

" نكل يهال سے دفع مؤ"۔ تائى سنتود يما پر چلار بى محى-"بيسب كه تيرے باپ كى دجه سے ہوائے"۔ "مال جی! میرا آپ کی دکانیں بکنے میں کیا دوش ہے؟" ویپانے کہا۔" جھے کلدیپ کمرے قدم نکالنے کو

ميكم تو ميں جاؤں كى \_ بھوان كے واسطے اس حو يلى كى بدسکونی بیں اس طرح اضافہ نہ کریں'۔

اليآب كيا كهدرى بي ماتاجي!"كلديبي ماں کے آگے کو اہوکر کہا۔ ''مبیں ما تا جی او بیامیری پنی ہے میں کسی قیت پراس کوحو ملی سے باہر زاتا ہوائیں دیم

'ميرے مندلکتا ہے ناخلف!'' تائی سنتونے غصے سے کا بہتے ہوئے کہا۔ ووٹو اینے با کا بھی متاخ ہاور میرا بھی۔ میں اس معموبی آسیب زدہ جادو کرئی کی شکل اہے کر میں ہیں دیکمنا جاتی"۔

وومبين مبين ويها بماني كسي صورت مين اس حويلي ہے جیس جائیں گی"۔ کلدیب سے چھوٹا مانا بھی بول اٹھا۔ "ماتا تى! آپ ان كوخواه كواه اس حويلى كى دكانول كى فروختلی کا دوشی تقبرار بی ہیں''۔

و و موجعی این کلمونی بھانی کے کیت گار ہاہے '۔ "و ساجماني كلموى تبين" - مانانے كها-اس حو يلى كى

رولق اورخوبصور لي بين '-

سنة تاكى نے اسے بير سے جوتى اتارى اوراس مانا بے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔" اٹی بھائی کے تکے سور کے وقع موجا يهال سے -

"اتا تى التي بات ہے آپ نے ماتا ہونے کے ناطه مجصے نوتن اور كلديب كواتنا پيارتيس ديا جتنا ديپا بماني نے ہم ب کودیا ہے"۔ مانا کہنے سے بازندآیا۔

ای دوران نوتن بھی غنود کی کے عالم میں وہاں آ

"ماتا جي! مانا محج كبتا بي -اس في سنتو تالى كو مخاطب ہو کر کہا۔'' دیا بھائی جاری حویلی کی رونق ہیں۔ انہوں نے اس حویلی کی تمام نحوست اور پریشانیوں کواہے سینے میں سموکراس کو ہرمکن سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ میری نظر میں دیا بھائی پوجنے کے قابل ایک دیوی کی

مو بھی این بھائی کی طرح اپنی بھائی کے کن گا رہی ہے'۔ تائی سنتونے جل کر کہا۔''ارے سے بہت بدی ورامه بازاور چنگ ہے '۔

"ما تا جي اپني زبان كوصد مي ركمو" \_كلد ي \_ ندر ہا کیا اور بولا۔ "آپ نے تو ہم بہن بھائوں کو جننے کی رسم ادا کی ہے۔آپ خواہ تخواہ عجاری بے ضرر دیا کو طعنے مارنى رائى بين -

" بمادجه! أو اب حدے زیادہ دیما بین کو طعنے تھنے دين كى ب - ابان كما مراي يار لالدى كو خاطب

## مبارک باد

ما منامه وريتم وُ الجسب ' كى سالان تقريب يسيم ايوارد اسلام آباديس ماہنامہ حکایت مستقل قلمار محترم محمدرضوان فليوم كوان ك بهتین کهان و مکیال کی خاک "پ 2015ء کا ''بیٹ رائٹرابوارڈ' دياكيا- اداره مامنامة حكايت "انكو بارک باوپیش رتا ہے اور میا ہوں کے لئے دعا کو ہے۔

كرتے ہوئے كہا۔''لالہ-تواس پاكل كےساتھ كس طرح

نظیم! اس جال کے ساتھ رہنا میری مجوری ب '- لاله جي نے كہا۔''ورنه بھكوان متم ميں كب كا اس ے چھٹکارا حاصل کر لیتا"۔

"موجمی مکیش کے ساتھ برابر ملا ہوا ہے" \_سنتو تائی نے ایا کو بھی لیسیٹ میں لیتے ہوئے کہا۔" ہماری اتی شاندار د کا نوں کی فروختی میں تو بھی شامل ہے۔ مجھے معلوم ہے ستار کی ماں اورتم لوگ ہم سے جلتے تھے۔ مُصند پر حمیٰ تمہارے

''اری یاکل بھاوج!'' ابانے تائی سنتو سے کہا۔ " میں تھے کیے سمجھاؤں کہ حویلی کی تمام د کانوں کی فروهلی كاسوفيمد فيمله بيرهار يحقمند لالدجي كانتمار جي ذرتما كدوه اس حويلى كى ملكيت بمعدد كانوں كے بارجائے گا"۔ " مجھے لکتا ہے بداب ند صرف حویلی کی ملکیت کا كيس بعي بارجائے كا بلككل كامرتا آج مرے كا"-تاني سنتونے رندهی آواز مل کها۔

عارروز بعد فكتهال الني ساته تقريبا بس يجيس لف بندوق بردار بدمعاشوں کے ساتھ وہاں آ میا۔اس کے بدمعاشوں نے آتے ساتھ بی حویلی کے دکا غداروں کا سامان برى طرح تو رئ مور كردكانون سے اشاكر باہر ميكنا شروع كرديا\_جس جس في مزاحت كى ان دكا ندارول كو ان کی دکانوں ہے تھیدے کر پہلے ان کوز دوکوب کیا اور پھر ان زخموں کوحو ملی کے سامنے بہتے گندے نالہ میں مھینک ويا ـ بازار يس بمكدر في كنى خوف وبراس كاماحول طارى ہو گیا۔ چندشریف دکا عداروں نے اینے مھٹے لیکتے ہوئے خودی دکائیں خالی کردیں۔ کھددکا عماروں نے وقع طور برزبانی کلای مراحت کی ان میں سے چند تھانے مدد کے لئے محصے حین وہاں تکھال نے پہلے بی چرحاواج حایا ہوا

تھا۔ پولیس والوں نے ان کی سلی کے لئے ایک کیا پر چہ کاٹ کران کے ساتھ تمن سیائی جیج دیئے۔جن میں سے دواتے زیادہ بدمعاشوں کو دیکھ کرآ دھے رہتے ہے ہی بعاك مح جوآ خرى بدِّ حا پوليس والا بچا تفا اس كونكتبال نے 0 ورکہا کہ ویہاں کس قانون کے ساتھ آیا ہے۔ یہ حویلی میں نے قانونی طور پر قانونی مالک سے احجما مول وے کرخریدی ہے۔وہ بڑھا سیابی بھی وہاں سے اپنی جان

بجا كر بماك كيا-جبد دو ملی کی کھڑی ہے سنتو تائی علتهال کو چیخ چیخ كركونے وي ربى - كلديب جوش ميں تكتبال كے ياس كياس نيآ م بدهكرا عيرمارنا عاباتوبدمعاشول نے اے ملے سے تمام کر تکجال کے پاس پیش کرتے

"اكرآ بكاهم موتوات يبيل فارغ كروي"-عکہال ہوے اطمینان سے اس کے قریب آیا اور اس نے اپنی مو کچھوں کوتا وُ دیتے ہوئے کہا۔

"ابے چو ہے لکتا ہے ہوی گری ہے تیرے خون من'۔اس نے چکارتے ہوئے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔" جامیرے بچے اپنی ماتا کی کود میں بین کر محلونوں سے ممیل - بیمیرے ظرف کے خلاف ہے كريس كى معموم بي سے بعرول"۔ " تکتمال! کو نے میرے پاکوڈرا، ورغلاکرحو ملی کی

دكالول كامرده بماؤسوداكيائ -كلديب نے كہا-"ب اجمانبیں کیا ٹونے''۔

"ابے تیرابادا اتنا برموبھی تہیں ہے '۔ تکتہال نے قبتهدلگا کرکھا۔"جس نے اس حویلی کی جھڑے والی دكانول كى اتى كم قيت لى موكى \_و وكانتهكا بورا بـ دیا بدی تیزی سے حولی کی اوری سرمیاں معلاقتی موئی بغیردو پداوڑ معان بدمعاشوں کے درمیان آ می۔اس نے ایک زوردار تھیٹرنکھال کے چمرے پر مارا

اور کلدیپ کوجھکے سے اس کے چکل سے علیحدہ کرتے

"خبردار! تم نے اگر میرے پی کو ذرا سا بھی

نکتبال نے منہ پر حمرُد کھا کر کوئی رومل ظاہر نہ کیا بلکہ دیمیا کو دیکھ کر کہنے لگا۔"ارے بیاتو بوی خوبصورت بهادر شیرنی ہے۔ کاش! میرے کن ٹوں کے ٹولہ میں ہوتی۔ بھکوان سم میں اسے اپنے ڈیرے کے بدمعاشوں کا

" بکواس بند کر اگر تو نے ایک لفظ بھی میری پنی کے بارے میں غلط کہا تو تیری میں زبان مینے لوں گا"۔ کلدیپ نے غیرت کے جوش میں کرج کرکہا۔

" چلواوئے ،میری نگاہ سے تم دونوں پتی پنی دور ہو جاؤ" - علجال نے البیس پیکارتے ہوئے کہا۔" میں کسی مورت یا ہے پر ہاتھ جیس اٹھا تا۔ میں ایسا کرنا اپ رتبہ اورشان کے خلاف تصور کرتا ہول'۔

مليش كوجب اس واقعه كي اطلاع ملي تو ووتجمي بها كما مواآ یا۔اس ک محل دی کے کر تکجال نے کہا۔

"ابان سبالوكول كوبتلا كدلالدكيدار ناته ف ميرے ماتھوں اس حو يلى كى دكائيں فرودت كى يى ك

"آب اس بات کی تقدیق جھے کول کروانا ع ج بن؟ "مليش ني إنية موس كا-و تیری تقد بق ان لوگوں کے سامنے امھی ہے" فکتهال نے رعونت سے کہا۔ " چلوبٹی! تم حو بل کے اندرجاد" کیش نے دیا

ے کہا۔ وونیس میں کلدیپ کو لئے بغیر حو کی کے اندرنیس معنوں میں کلدیپ کو لئے بغیر حو کی کے اندرنیس جاؤں گی"۔ دیا مسلسل جلائے جاری تھی۔ میش انتائی

'' ہاں بھی تو ہتلا میں نے اچھامول دے کرلالہ جی سے بیدد کا نیں خریدی ہیں کہیں؟'' تکتہال نے کمیش سے

الى بال ، لاله جى نے خودا بى مرضى سے بيدكانيں فکھال جی کوفروفت کی ہیں' کیش نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔"اوران کی ہا قاعدہ رجشری آفس میں ہوئی

ملیش یکدم عکتبال کے آئے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں نے تو آپ کی دکانوں کی خریداری کی تقد بی کردی بيلن ميرى آپ سالك بنى ك-"سدهے سدھے بتا کیابات ہے'۔ علمال نے

كها-" باتھ كول جوڑتا ہے؟" " نکتهال جی! آپ بھی اس مجمع بالخصوص میری بیٹی کی ساس کے سامنے بھوان کی قسم کھا کر بیر کوائی دیں کہ میرا ان دکانوں کی فروخت میں کوئی کردار یا ہاتھ تہیں

"اب جھے کوکون ہو چھتا ہے۔ کہاں تو اور کہاں لالہ جي' \_ ڪلجال نے بلند آواز ميں کہا۔ "سن لوبے سارے، مكيش نے تولالہ جی كے آ مے ہاتھ جوڑے سے کدوہ ان دكانوں كاسودا ميرے ہاتھ ندكرے كيكن اس نے نہ جانے س وجدے ان دکا توں کومیرے آ کے فروخت کیا"۔ مکیش نے حویل سے اوپر کی طرف اینا مند کیا اور

چلاتے ہوئے کہا۔"سرحن جی!س لی آپ نے تکتہال بی کی بات میرااس سودے سے دور دور تلک کوئی لیتاوینا

"و بكواس كرتا ب"- تائى سنتونے جي كركها-"میری اطلاع کےمطابق اس سودے میں عظیم اور تو ہمی 1252

کافی ور بعد جب علهال کے خندوں نے تمام دكانوں سے مال واسباب اشاكر باہر پھينك و يا تو تكتبال نے پُرسکون کیج میں وہاں کھڑے اجڑے بے وطل د کا نداروں کو ناطب کر کے کہا۔

"تم میں سے جوجود کا ندار مجھ سے تین سورو پے لینا چاہتا ہے وہ لے لے اور جس نے میرے خلاف تھانے م كجمرى جانا ہے وہ بے شك جائے اور يهال سے محندا مصنداعا ئب ہوجائے۔

چند دکانداروں نے حالات سے مجموعہ کرتے ہوئے تکتہال سے تین سورو پے کی رقم لینے میں مسلحت جی انہوں نے بیرقم پکڑلی جبکہ دو جاراکڑ مجے کہبیں ہم اس کے خلاف کورٹ جائیں مے لیکن ان دکا نداروں میں سے ایک آ وج بی آ مے حمیا بھی تو انہیں علجال نے راستہ میں بی مار پہید، وحونس، رویے کے زور پر یانی کی جماک کی طرح بتفاديا\_

أدهرسنتو تانى ديهاك يتي باتهدهوكريدى مولى مى يويلى من عجيب وغريب تناؤ كاماحول جمايا مواتفايه نوتن کی طبیعت مجھی انتہائی تیزی سے زوال کی جانب جارہی می۔وہ بستر ہے لگ کئی تھی۔ ڈاکٹرزنے اے تقریباً جواب دے دیا تھا۔ دھونندمریال سلسل کے ساتھ اس کی جاریانی کے قریب بیٹ کررنگ برقی جزی بو نیوں اور عملیات سے شیطانی اثرات کو بھگانے کی کوشش میں سرکرواں تھے تو دوسری جانب لالہ جی کیے بعد و مجرے اس کے علاج کے لئے حکیم ، ایلواور ہیومیو پہتھک ڈ اکٹرز لاتا رہا۔ نوتن کی حالت جب قریب المرگ ہوگئی تو اس نے مجھ سے علیحدہ ملنے کی خواہش ظاہر کی۔

لاله کی فیلی نے مجھے اس کے پاس اسکیے کرے میں بھادیا تھا۔نوتن کی آ محصوں کے ڈیلے کڑھے کی صورت میں اندر کو مس مجے تھے اور اس کا چرو کسی کملائے ہوئے كلاب كى ما نتر جروں من تمساية اتعابين في اين ول ر جركر كے اے اس حالت بيں ديكھا تھا۔ بيرى جھٹى

مجھے خبر دار کررہی تھی کہ بیاب اس کا آخری وقت ہے۔وہ جان کنی کے عالم میں مجھے بوی حسرت سے معلی لگا کر

'' کچھتو بولو'۔ میں نے اس کی نظروں سے تھبرا کر كما تواس نے ثو ئے لفظوں میں مجھے كہا۔

"ستار! میری آتما کوحسرت بی رہے کی کہ میری ما تک میں تمہارے نام کا سیندور میں لگا''۔

میں اس کی اس بات پر اینے جذبات پر قابوندر کھ سكا\_ميرى أعمول مين أنوالمآع-

" و اليي بالتمن نه كرنونن! " من في ميكي آواز مين کہا۔'' میں ابھی تبہاری ما تک میں سیند وراور ماتھے پر بندیا لكا تا بول '-

" جلدی کروستار میری می نی کی ڈور توشنے والی ے " فتن نے تو تی آواز شرب میں نے وربیا کو کہا کہ جلدی ہے سیندور اور تلک لاؤ۔ میرا اور نوتن کا بورا پر بوار اس کے ارد کرد کھڑا ہو گیا۔ جس نے اس کے ماتھے پر بندیا اور ما تک میں سیندور لگایا۔ پھراس کے بعداس نے مجھے کہا

محصرم آئی میں نے ایا ہیں کیا تو امال نے میری كمر پر تھونگا مارتے ہوئے كہا۔" ستار! تم نوتن كى بيخواہش

میں نے اس کے ماتھے پر بلکا سابوسددیا تو اس نے خوش موكر كها-" آج مين بن بيابي ميس بكرسهاكن كي حیثیت سے چامی جلوں گی ۔

ایک باراس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ میرے دل میں دولوگ بستے ہیں۔ایک اس نے میرانام لیا اور دوسرا اس نے ویا کے بارے میں کہا کہ بھائی سے جھے بہت مجت ہے۔اس نے بڑے تی جان سے میری ہر لحاظ سے بہت خدمت کی ہے۔

اس کے بعدال نے اکو تے سانسوں کے ساتھ

برے تو نے الفاظ میں اپنے تمام پر بوار کواپنے پاس بلوایا اوراس نے اپنی ما تا (سنتو تائی) کوخصوصی طور پرومیت کی كه آب ديما بهاني كواس حويل كي نحوست، پريشانيوں اور وكانول كى فروختگى كادوشى نەمجھىں اور نەبى ان كى غربت كا نداق اڑا تیں۔ بیمیری بہنوں کی طرح ہے کاش دیاجیسی بہن سب کو ملے'۔اتنا کہہ کراس کی زندگی کی ڈورٹوٹ

نوتن ئے دم تو ڑتے ہی پوری حو ملی میں آہ و فغال شروع ہوگئی۔سنتو تائی نے روروکر پوری حویلی سریراشا لی-لاله جی نے شدت عم سے اپناول پکڑلیا جبکہ دیانے ا پناسر مردہ نوتن کی جاریائی ہے استے زورزور سے مارا کہ وہ نہ صرف لہولہان ہوئی بلکہا ہے عثی کا دورہ پڑ گیا۔

نوتن کی آخری رسومات میں مشکر دیال کی پوری میملی آئی تو سنتو تائی نے سینہ کوئی کرتے ہوئے ان سب کو خوب لااڑا۔ حسب روایت کونے دیے لیکن اس کے باوجود مشكر ديال اوراس كے خاندان نے ایک لفظ بھی اپنے منہ ہے ہیں نکالا۔

نوش کے مرنے کے بارہ روز بعد ہائی کورث نے لاله جي كويسل پينل كورث ك تي كيسا سے بيش مونے كا علم دیا۔ پینل کورٹ سے مراد ایک عدالت جود ہوائی طرز کے فیلے سانے کے علاوہ جیل کی سزاجر مانہ کا اختیار بھی

لاله بينونس لے كرجب وكيل نوشه كمل كے ياس بنجاتواس نے تذبذب سے کہا کہ جھے اندیشہ ہے کہ متعلقہ محکے نے تیرے خلاف کوئی الی ربورٹ لکھدی ہے جس ی بنارہ ملی کا کیس پینل بینے کے سامنے رکھا گیا ہے۔ "بيمرے لئے بدی تشویش کی بات ہے "-نوشہ كل نے لالہ جی ہے كيا۔" جھے لكتا ہے اس بيشي ميں آب کوفراڈ کیس میں سرا موسکتی ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ ای بورى و بل سے باتھ دھو بیٹس ا

"تووكيل صاحب ميرے لئے كياتكم ہے؟" لاله جی نے ڈرتے ہوئے یو چھا۔

"مين كورث جاؤل يانبيس؟" " بمئي ميں نے آپ کوآنے والے دنوں کی ہلکی ی مكنه جھلك دكھادى ہے"۔وكيل نے كہا۔" كىدىيہ بوسكتا ہے اورا کرکوئی معجزه ہوہمی جائے تو میں چھیبیں کہ سکتالیکن میں آپ کا کیس دل وجان سے از وں گا۔ بیاب آپ کی مرضی ہے کہ کورٹ جائیں یا نہ جائیں لیکن کورٹ جو فیصلہ كر كى تواس كة مع جميں اپناسر في كرنا بى يو كا"۔ ولیل نوشہ مل سے ملاقات کے بعد لالہ جی نے براے سوچ بچار اور کئی لوگول ہے مشورہ کے بعد کورث میں چین ہونے کا فیصلہ کرلیا۔

بائی کورٹ کے پینل بینے کے جیس نے ملکیتی وستاویزات اور دیمر شهادتوں کی روشی میں سیلتھ ڈیپارٹمنٹ کامللیتی دعویٰ کومستر د کر دیا۔ جبکہ لالہ کو عدالت میں P.C.N.O.C کا جعلی اجازت نامہ پیش كرنے كے جرم ميں 5 سال قيداور 5000 رو بے جرمانيہ عائدكرنے كے ساتھ متعلقہ ڈیمار ٹمنٹ كوظم دیا كہوہ حویلی کے نیچ کھلی دکانوں کی مرسل قیس بمعہ جرمانہ موجودہ ریث کےمطابق وصول کریں۔

اہمی لالہ تی کے پاس ایل کاحق تھا۔ عدالتی فیصلہ کے دس روز کے اندر ایل کی جاعتی ا پل کوسیریم کورٹ سنتی تھی ۔ لالہ کوعدالت کے تمرے کے اندر ہی جھکڑی پہنا دی تی۔ وہاں شکر دیال اور اس کے دونوں بیٹے بھی آتے تھے۔ انہوں نے جھکڑی کے تایا کا نداق اڑاتے ہوئے کہا۔

" تايا! الجمي جم نے تيري اور تباي ديمني ہے". حو ملی میں جب لالہ کوعدالت ہے دی مئی سزااور جرماندی اطلاع می توسنو تائی نے کمیش مولدر تھے اور ا كوجمولي بميلا كرجوكو يضاور بددعا تمين دين ان كالفظور كاشف والى حمرى اشمالايا-

اماں نے جب مانا کے ہاتھوں میں جھری دیکھی تووہ چین چلاتی ہوئی محلہ میں لوگوں سے مدد ما تکنے گئی۔ امال کے واو بلاکون کر چنداہل محلّہ مجھے بیانے آ مجے۔ میں نے مجى اينے بياؤ، مزاحت كے لئے ايك بردا و نثرا اين ہاتھوں میں اشایا اور اس سے پہلے وہ مجھ برجھری کا وار کرتا میں نے ڈیڈے کی ایک زوردار ضرب اس کے چمری كرے باتھوں میں مارى كين ميرا وار خطاميا۔اس كے باتھوں میں ڈ نڈے کی ضرب تو کھی مراس کے باتھوں میں حمرى كى پكر قائم رى \_اس نے ايك دارميرى كردن ير كرناجا بامن تصدأ يجيه ونے كے لئے جما تو معزاتى طور پر چیری کا وار کلدیپ کی پشت پر جانگا۔ اس دوران محلّمہ والے بھی بھنے کے انہوں نے مانا کے عماب سے مجھے حجشروايا جبكهابا اور چند محلے والے زخمی كلديب كوسركاري میتال بی لے کر گئے۔

سنتو تائی اور امال کے درمیان زبانی سخت باتوں اور سلخ جملوں كا تبادله مور باتماليكن بيسلسله شكر ب إند منٹوں میں ختم ہو کیا۔ میتال سے کلدیپ کے بارے میں بی خرآئی کہ اس کی کمر کے او پری حصد میں مانا کے وار کا زیادہ کاری زخم نہیں آیا۔ڈاکٹروں نے اس کی مرہم پی کر كاسے فارغ كرديا ہے۔وہوالس حو يلى آ كيا۔

تموری در بعد بولیس مجھے اور مانا کو پکر کر تھانے کے تی۔ وہاں تھانیدار نے میرا اور مانا کا تھیٹروں، کالیوں ے خوب سواکت کرنے کے بعد مختلف وفعات کے تحت يرجه كاشنے كى وحملى دى۔ ادھر ايا اور محلّم كے چند بزرگ لوك كلديب كے ياس و لى مئة اورائے مجمايا كدوه اكر تھانے میں ستار اور مانا کے خلاف پرچہ ند کوانے ک سفارش کرے تو ہوسکتا ہے ہولیس اس کی ہے وات مان

برمال کلدیہ نے ایا اور دیکر بزرکوں کی یات کا

میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ " بعكوان كريم لوكون كى اس طرح جانى مالى ويى

تبابی ہوجس طرح ہارے ساتھ ہورہی ہے۔اے بعلوان و ان سب لوگوں كوعبرت كانشان بناجنہوں نے ہمارے كمركاسكون چينا ہے'۔اس متم كےكوسنوں سے حويلى موجى ربى\_

ای بوم کو کلدیب، سنتو تائی اور مانا سب اسفے جارے كمريس آكرخوا وكواه بم يرالزامات كى بارش كرنے لكے۔ ابانے سنتو تائى كوكھا كه بعاوجيدآب كوميرے بارے میں ک نے بیغلط بتلا دیا ہے کہ میں نے لالہ جی کو حویلی کی دکا نیس عجال کے ہاتھوں فروخت کرنے کو کہا تھا لیکن ان پرابا کی کسی دلیل بقسموں کا کوئی اثر نبیس مور ہاتھا۔ مل نے کلدیپ کوایک طرف لے جاکراہے ایل دوی کا واسطداور تسم و بے کر کہا۔ بارتم لوگ اینے دلول میں ہماری جانب سے بدممانی نہ لاؤ اور اس حقیقت کو مجھو کہ تمہارے پانے اپنی حویلی کی ملکیت کے چمن جانے اور الی متوقع سزا کے خوف ہے د کانیں فروخت کی تھیں۔اس نے بھی میری بات کا یقین نہ کیا بلکدالٹا مجھے ند تدکی میں ملی بار بوے کرے کیے اور بدمیزی والی زبان سے بولنے لگا۔ ای دوران مانا نے عصد، جذبات میں آ کر بوے جنونی انداز میں مارے کمریس بڑے بیتی سامان کو

جینی اور شفشے کے برتن ٹوٹ مکئے الغرض ان بإكلول نے جارابورا كمرمنثول مل جس نہں کردیا۔ یی نبیں بلکہ کلدیب نے جھے کریان سے مكر ااور مر كالول يرتين جار تعير مارت موئ مانا كوكها كرسونى سے چرى اشاكر لا اوراس كے كلے ميں چير۔ مانا مارے باور کی خانے میں جا محسااور وہاں سے سنری

افعا افعا كر پينكنا شروع كرديا۔ اس نے استرى افعاكر

رید ہو پر برے دورے ماری۔ابا کی سائنگل کوتین طاربار

الماكر كون من بهيكاجس كى دجه سے كون من يوے تمام

یاس رکھا وہ ان لوگوں کے ساتھ بذات خود تھانہ آیا اس نے تھانیدار سے وہی درخواست کی جس کا اے محلّہ کے بزرگوں نے سمجمایا تھا۔ تھانیدار ہم دونوں کے خلاف پر چہ نہ کا شنے پر مان کمیا۔اس نے اس مہریائی کے وض ابا ہے۔ رویے رشوت وصول کی اور ہم دونوں کو چھوڑ ویالیکن اس کے باوجود مانا جوابا کی مود میں کمیلا اوران سے ٹافیاں لے كر كمايا كرتا تقاء اس نے اباكوائي زبان سے ندمرف ذليل كيا بلكه مجصے وحملي دي كه جس دن ميرا تھے پر دوبارہ مج طریقہ سے ہاتھ پڑا میں مجھے اتنا ماروں گا کہ تو اپنے منہ ہے موت مائے گا۔اس نے تھانہ میں بی طوفان بدلمیزی ا معالیا تھا۔ تھانیدار نے اس کے منہ پرایک زور دار محیر مارا تواس کی زبان خاموش ہوئی اور هسه میں شنڈیزی

ان حالات من جارے خاندان کا حویلی میں جانا بند ہو چکا تھا۔ صرف دیا چیکے سے اور وہ بھی جب کلدیپ اور مانا باہر تکلے ہوتے چندمنٹوں کے لئے مارے کمرآئی اور حویل کے اتدر پیداشدہ پریشانیوں کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اس نے امال ،ابا کو بتایا تھا کہادھرکلد یے دحی ہے،سرجی جیل کی سلاخوں کے پیچے ہیں۔ان کی ساس (سنو تائی) اے مختلف طریقوں سے مجھ زیادہ بی محک کررہی ہے۔ بقول اس کے انہوں نے حویلی کی فروعت شدہ دکاتوں ے عاصل شدہ تمام رقم لالہ تی ہے لے کرائے تعنہ ش لے لی ہے اور وہ کلد یہ کوجو یل کے روزمرہ کے ضروری خرجوں کے لئے مناسب میے بھی ہیں وے دی ہیں۔ "بني الحجے معلوم ہے كہ جارے آج كل سوائے لالد جی تے باقی تمام حو ملی والوں کے ساتھ تعلقات

اندردا علے برخی سے بابندی لگادی می

ائتائی مدتک فراب ہیں '-اہانے اسے مبرک تلقین کے

ساتھ کیا۔" لیکن میں جیل جا کراٹار فالالہ تی ہے بات

کلدیپ کی کمر اور کندھے کے درمیان جو چیری للنه كازخم آيا تغاوه اكر چدد تمينے ميں معمولي لمرز كا تعاليكن اس کے زخم کئی مبتلی دوائیوں کے لگانے کے باوجود مندل ہونے کا نام نہ لے رہے تھے۔اس کے زخموں سے ہر وقت كندابد بودارمواد بيب كي صورت عن رستار بها تعا-وموند اور مریال نے عجال سے حو ملی کی ایک دكان الصح كرايه يرالے لى۔ بيدونوں وہال عمليات، جن بھوت بھگانے کا کام کرنے کلے تھے۔ان کی دکان پر ہر وقت ان کے گا ہوں کارش رہا کرتا تھا۔

ادهرابا، ملیش اور مولدر علمه، لالدی کی سزا کے خلاف ایل کرنے کی تک ورو علی لکے ہوئے تھے۔ مولدر علمے نے ابا کومشورہ دیا کہ لالہ کی سزا کے خلاف ایل دائر كرنے كے لئے توش كل وكيل كى جكدرا تھور بہاور بيرستركو ليا جائد (يد 50ء كى دبائى من بائى كورث كا چيف

را تھور بہاور نے ایک بھاری میس کے کرلالہ جی کی سزا کے خلاف نظر ٹائی کی ایل ہائی کورٹ میں دائر کی۔ ولیل کی بھاری میں ایانے امال کا زبور قروفت کر ے بعری می جس کا انہوں نے لالہ جی سے ذکر بیس کیا تھا۔ بیرسر رافور بهادر نے اپی تحریر کردہ 22 صفحات کی الكل عن اول بيمؤنف اختياركيا تما كدمير ع كلائف نے متعلقہ محکمے ہے P.C.N.O.C سٹیفکیٹ فلاں وکیل کی وساطت سے حاصل کیا تھا اور ای نے اس سرفیقلیث ے حصول کے بعد مطلوبہ دستاویزات تیاری تعین اوروہ بی اتمارنی لیز لے کرآیا تھا۔ ہوسکتا ہے اس نے میرے كلائك كوية جلى دستاويزات بنواكراس سے دعاكى ہو\_ دوسرے اس نے ایک قانونی ترمیم کا بیرحوال مجی دیا کہ ندكوره جائدادكابا قاعده ويحطيدس سال عي تجارتي ليس ديا جار با ب اور متعلقه محكم الم تتم كاليس في تجارتي حیثیت کوشلیم کرچکا ہے۔اس کےعلادہ اس نے اور بہت

ے لالہ جی کی فور میں ہوا تنت لکھے۔ بیرسٹر رافھور بہادر نے بائی کورٹ کے بیٹے کوائے والال سے لالدکو بری کرنے يربالأخرقائل كري ليا\_

ہائی کورث نے لالہ جی کو باعز مت طور پر بری کردیا۔ لالہ جی کی جب ہائی کورٹ کے علم کے تحت بری ہونے پر جھکڑیاں ممل کئیں تو وہ خوش ہونے کی بجائے چوٹ محوث كررونے كے ساتھ اينے باتھوں سے اپناسر پينے لگا۔ "لاله بيو كيايا كلول كى حركتين كرد يا يهي ابان لالہ کوڈانٹے ہوئے کہا۔"اس خوشی کے موقع پر تھے مندر مِس پرارتهنا کرنی جاہے تھی اور تو الٹاد بوانوں کی مانندا پنا ما تما پید کردنیا کے سامنے اپنا تماث بنوار ہائے'۔

"پار محظیم! میں نے اپنی زندگی کی گنتی بڑی اور بعیا تک علظی کر دی ہے'۔ لالد کیدار ناتھ نے روتے موئے کہا۔ ''مس نے عدالت سے سزااوراس پوری حو ملی کے کیس کے بارنے کے خوف کی وجہ سے عجال کے · ہاتھوں اپنی حویلی کی پوری کی پوری حمیارہ دکا نیس فروخت كردى بي اور دوسر فلاف توقع عدالت في بيلته ڈیار منٹ کا کیس بھی میرے ت میں خارج کردیا ہے"۔ ماں میر و نے واقعی اسے میروں پر کلہاڑی ماری ے "۔ابانے کہا۔" یادے می نے مجے باتھ جوڑاور تیری مفوری پار کرمتن کی تعین کہ و حویلی کی دکانوں کو کوڑے كيمول فروفت كرك ايد بدوز كاربيون كاستنتل

تارىكىنەكۈ". " ارتظیم! میں دراصل جابتا تھا کہ جو لی اپنے ہاتھوں سے کمل نکلتے نکلتے میں اس سے پھررتم عاصل کر لوں اور اس رقم سے میں اینے دونوں بیوں کو کوئی نیا كاروباركرادول"-لاله في معلما كركها-"بسيارا ميرى من ريتريز محة يخ"-

"اجمااب جوہو کیا سوہو کیا"۔ مولدر سکھنے کہا۔ " جائے والے اچھے یرے کھے والی نیس آتے لیکن

اینے پیچیے کی تسلوں کو بھٹلنے کے لئے اثرات ضرور چھوڑ

"مولدر منظماني بات كي تعوري وراوضاحت اور كر"\_ابانےمولدر المصے كما۔

" بھئ مچی بات سے کہ آپ اپنی زند کی مس کوئی بمى اجمايارُ افيمله كرين محرواس كا اجمايا براار آپ كويا آپ کی سلوں کو بھکتنا پڑے گا"۔ مولدر سکھے نے بڑے مربانه اعداز میں کہا۔" للذا میرے خیال میں انسان کو جب بھی بھی اپنایا اپنے بچوں، بچوں کارشتہ ناط کرنا پڑے یا کوئی کام کرنا پڑے تو مکدم مجراہ یہ یا باہمی مشورہ کے بغيراس كافيملنبس كردينا جائة بلكركس بحى فيمله كوكرن ے پہلے اس کے آئدہ آنے والے اثرات و تمرات کا اوراک کرنا جاہے۔ویے بیخولی کوروں جل موجود ہے۔ ووائی زندگی میں کوئی بھی ایٹاانفرادی یا اجماعی فیصلہ کرنے ے پہلے سود قعہ وچے ہیں کہاس کے آئدہ ان بران کی قوم کوکیا شمرات ،نقصا نات ملیں مے کیکن افسوس یہ بات ہم مندوستانوں میں ہیں ہے۔معاف کرنا ہم لوگ لکیرے فقیراور کنویں کے مینڈک ہیں'۔

لالد جي كور ہائى كے بعد كوئى سكم ند ملا۔ وہ الٹا نے عذابوں کے ملتج میں آ میا۔رہائی کے بعداس کواس کے تمام خاندان والول نے کوئی خاص اہمیت ندوی بلکہ کوئی خاص خوشى كامظاهره ندكيا-

ایک طرف مانا کے بار میں خریں آ ری میں کدوہ ين آواره، بدقماش دوستول كى محبت مى روكر چى اور شراب كالفتى موجكا باوردوس كلدي فاله فروفت شدہ دکانوں گی رقم میں سے نصف کا کاروباری غرض کے لئے نقاضا کرویا۔ لالہ فی اوراس کے درمیان ایک سرد جنگ ی شروع ہوئی تھی۔ (مریل رعب بدلتی به بنامه خزکهانی جاری ہے)

ہے اک جگنو ول میں أس كى يادين آتے ہى وقت مجمی ایک سانبیں رہتا۔ ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں اور او کی فضاؤں میں اڑان بحرنے والے زمین بوس ہوجاتے ہیں۔ یکی نظام قدرت ہے۔





المراكز مرض ملك

معذور محض ٹانگول سے محروم تو تھا ہی، صلاحیت كلام سے بھی عارى لگتا تھا۔ اس دم اس كا روال روال صدے سے کھائل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بيجيني من إدهرأدهرار هكرما تعار

"شاید کوئی اس سے پیپوں والی تھیلی چھین کر ر فو چکر ہو گیا ہے'۔سٹیشنری شاپ کے مالک نے چلا کر کہا۔" بیتھوڑی در پہلے بہیں بیٹا نقدی من رہا تھا"۔ اس نے بات ممل کی۔اب وہاں لوگوں کی بھیر جمع ہو چکی متى - كى لوك افسرده تنے كمكى ظالم نے ايك معذور بھکاری کواب کی عمر بحری کمائی سے محروم کرویا تھا اور اس مخص کی پوجی پر ڈا کہ ڈالا تھا جس کی لا جارزندگی پہلے ہی

زند می می بعض ایسے دافعات سے داسطہ پڑتا ہے جو زندگی معلم فرار د نا قابل فراموش ہوتے ہیں، جاہو بھی تو بھلا نبیں کتے۔ میں بدواقعہ می نبیں بحول سکا۔

اناركلى بازارك ايكسيشزى شاب يرجيح فلم خريدنا تعاجس ميں انتخاب كا مرحله بحى در پيش تھا۔ ميں اس حفل م محوقها كة قريب بي كهيل كربناك مدائين الجرناشروع مولئیں۔ نگامیں اٹھا تیں تو معروف سڑک کے کنارے ايك معذور مخف عم من جلار ما تفاراس كاكرب انتامجرا وكمتا تعاكداس كى آواز جذبول كے بوجھ تلےدب كئ تقى اور بے ہم می میں۔ یہ کیفیت اس وقت جنم لیتی ہے جب اندوہ رونے اور بین کرنے کی حدوں سے بڑھ جاتا ہے۔

روگ بی تکتی تھی \_

یہ واردات قلی خان نے کی تھی، جے ان دنوں بھاری رقم کی اشد ضرورت تھی۔وہ اپنی شادی کررہا تھا اور بعد میں اے ماوسل کے لئے مری بھی جانا تھا۔اس نے شاوی برا سے اہتمام سے کی اور بیوی کوسونے سے لاود یا۔ اس كاليكارنامه احباب كے لئے اجتبے كا باعث بن كيا۔ أنهيس يقين تهيس آتا تقاكه ايك واجبي تعليم يافتة محص اليي شا ندار تقریب منعقد كرسكتا تها، خصوصاً جب كداس ك یاس ذرائع بھی ناپید تھے۔

تلی خان کا تعلق انڈر گراؤنڈ مانیا سے تھا۔ وہ کوئی فر ان تبیں تھا بلکہ کسی بدمعاش کے کارندوں کا کارندہ تھا۔ بھی محمار اس کی خدمات حاصل کر کی جاتی تھیں، بصورت ويكروه بے روزگار عى رہتا تھا۔ جائز طور پر روزی کمانا یا اجھے انسانوں کی طرح گزر کرنا اے برالگتا تعار شخصیت پر بدقماشی کی جماب اے بچی تھی بلکہ اس و هب كامكرابث ال كى سرشت كا حصد د محتى تحى - پيث میں نوالہ جائے نہ جائے لباس وہ اس سلیقے سے پہنتا کہ نو دولتيول كومات ديتا تقا-

سیما اس پر مرمنی تھی، شاید اس لئے کہ وہ اینے آب کو جالاک مجمتی تھی اور کسی شنرادے کے ذریعے اپنی موروتی غربت سے چھٹکارا یانا جا ہی تھی لیکن شادی کے بعداے احساس ہوا کہ وہ آسان سے کری تو مجور میں ا تک چی تمی اور پہلے سے بھی زیادہ لاجار ہوگئ تمی کونکہ اس نے شادی کمرے فرار ہو کر کی تھی اور اپنی تباہ حالی کے علاوہ معاشرے سے بھی تکر لے چکی تھی۔

اے ایے محری بے سروسامانی اور طرز رہن سہن برشد بداعتراض تفاقل خان كے دكھائے ہوئے خواب اے راوز مرکی میں سراب د کھتے تھے۔ اپنی برقعیبی برجمی وہ تمبراہمی جاتی تھی۔ ایسے میں خاوندے از برتی۔ شادی

کے آغاز پر ہی دونوں کے پچے بدمزگیاں بڑھ گئے تھیں۔ سیمانہیں جاہتی تھی کہوہ اپنی ماں کی طرح مجبور ہو جائے اور اپنا کھرچلانے کے لئے اے دوسروں کے ہاں محنت مزدوری کرنا پڑے مرتقدریکا لکھا کون ٹال سکا ہے۔ جلد ہی سیما کوہمی ماں کی ڈگر پر چلنا پڑا۔ وہ ایسا نہ کرتی تو فاقوں سے مرجاتی کیونکہ قلی خان جیب تراشی کے جرم

من جيل جاچڪا تھا۔ "میں شام تہارے لئے سالگرہ کا تحفہ لے کرآؤں گا"۔اس نے مع کھرے نکلتے ہوئے بوی سے کہا تھا مگر كى روز تك كمروالي بنه آيا-

سیما اینے خاوند کے ذرائع معاش پر بہت وکھی رہتی تھی۔غربت تو اس نے والدین کے ہاں بھی ویکھی تھی مروبال رزق طلال برفخر كياجاتا تفاعمراب اس كے اہے کمرنہ تورزق تفااور نہ بی فخر۔

انان جب ل كريج بن توبائم أيك دوسرے ہے مِتاثر بھی ہوتے ہیں۔ نیکی کو بدی پر غالب آنا جا ہے لین بھی نیکوکاروں کا کردار بھی مضبوط مبیں ہوتا، ایسے میں خربوزہ خروزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے اور گھرانہ بحثیت مجموی منفی رویوں کواپنالیتا ہے۔ سیماقلی خان کے رتک میں رتلی جا چکی تھی اور اب دونوں میاں ہوی معاشرے کے کرور طبقوں کو چل کر راہیں بناتا جا ہے تھے۔ قلی خان جیل ہے پختہ کار مجرم کا روپ یا کر ہاہر لکلا

سيماجس كمريس كام كاج كرتي تتى وبإن مرف دو بہن بھائی رہے تنے جونوعمر تنے اور حسول تعلیم کے لئے شرمی مقیم تھے۔ والدین نے انہیں کرائے برر ہائش گاہ لے کردے رکمی تھی جو کھر پلوساز وسامان ہے آ راستہ کر دی می می میں نقب زنی کا

ون سے اس تالے کی تصاور اتار کیں جو بہن بھالی استعال کرتے تھے۔قلی خان نے اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا تالہ تلاش کیا جے اصل تالے کی جگدر کھ دیا گیا۔ سیما نے کمال ہوشیاری سے بہن بھائی کے کی ریک میں جابيان بعى تبديل كردير \_اس طرح تيسري جا بي سيمااور قلی خان کے پاس آ منی منصوبے کے اس مرحلے پرسیما نے اپنی طازمت ترک کردی اور کھر بیٹھ تی۔

عید کی چھٹیوں میں بہن بھائی اینے گاؤں چلے محے۔ ایک دات مجھلے پہر قلی خان ٹرک کے کران کے بدقسمت کھر پہنچے کیا اور ساتھیوں کے ہمر کاب وہاں خوب لوث مار کی۔عمارت کوساز وسامان سے تقریباً خالی کر دیا۔ اس طرح بیمسروقہ سامان اس کے اینے کھر 📆 حمیا۔سیما کے ہاتھ زبورات بھی لگے۔

اس واقع میں کامیابی کے بعدسیما اور قلی خان کا اعتاد بر کیا۔ان کے ذہن میں اختر اع ابھری کہ جرائم کی ونیا سے ہے مالا مال ہے اور اس پہلو کج روی میں جالا ک شامل کر دی جائے تو مایا کی آسان فراوائی ممکن بنائی جا

اب ان کی سوچ بچار جرائم کا تانابانا بننے میں صرف ہونے لکی تھی۔اس من میں وہ مناسب منصوبہ بندی کی افادیت مجھ کے تھے۔ بحرم کے لئے بے غیرتی کس قدر اہم ہوتی ہے، یہ پہلو بھی وہ جانتے تصاور این شخصیات پر

سیمانے ایک معروف سٹور پر کام کرنا شروع کردیا تفا۔اے وہاں سیز مرل کی حیثیت ہے رکھا میا تفا۔ سما كوية شغل بعلا دكميائي ديا تفا بلكه ده اس كام كوا بي سرشت حے قریب تریاتی تھی۔اس سٹور براس کی اٹنی کا بنات بھی برائے فرونحت بھائی دی تھی۔ مال کے ساتھ وہ اٹی مسكرا بنيس بعي يجاكرتي تحي \_ بمي سامان كي ساتهداس ائی ادائیں بھی بیچا پر تنمی کی ساحبان نظر اس کے پریٹان ہوگیا۔

اسیران زلف بھی ہو چکے تھے۔ وہ اِس کے ہاتھوں اتنا م کھ خرید کے تھے کہ اب جام نہیں ، حسن ساتی ان کے مدِنظرد بتا تھا۔

قلی خان نے زندگی میں بے شار گر سکھے تھے، کئ اس نے دوسروں کو بھی سکھائے محراہم ترین بین تھا کہ دام مناسب لك جائين تو ملكيت مين آئى موئى مرچيز بك سكتى

"کون کہتا ہے کہ میں تمہاری ملک ہوں؟" سیما نے شیریں کہے میں خاوند سے احتجاج کیا، پھر لجائی اور مسرانے کی۔" لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں عاریما آئی تھی''۔اس نے بات ممل کی۔

" او مادى كروز كرركيمي من في او حار ما تک کر پہنے تھے' ۔ قلی خان نے جواب دیا۔ چندروز میں سٹور کے مالک مسٹر نیاز کی کئی قابل

اعتراض تصوریں علی خان کے ہاتھ لگ سیں۔اس کے ہمراہ بیوی کی تصویریں بھی اسے نازیبان لکیں۔

"ان روبوں کو بڑے نفسائی عارضوں میں گردانا جاتا ہے'۔ سیمائے اٹی حرکات کوجائز شار کرلیا۔ اے این سمت خاوند کی کشش برهنی مونی د کھائی دی، خصوصا تصاور و مکھنے کے بعد۔

''ہم دونوں ہی مجر مانہ ذہن رکھتے ہیں'' \_ فلی خان نے ایک روز معاملہ واضح کردیا۔

"عورت کے لئے دولت کے انبار لگا تا با تیں ہاتھ كالمل موسكتائے '۔

سما اندازہ کر چی تھی۔ اس نے اینے خیالات کا اعادہ خاوند کے سامنے کردیا۔

" تمہاری میسوچیس پروان چرحیس تو میس تبہارے بندهن سے ای طرح بے دخل ہو جاؤں گا، جیسے جیب ے ادھار کھاتے کی رقم" - قلی خان ایک لیے کے لئے

''رقم میری ہوگی تحرتمہاری جیب میں محفوظ رہے گئ'۔سیمانے فوراُ وضاحت کردی۔

مسٹر نثار نے تصاور میں اپنے کرتوت و مکھتے ہی ہتھیارڈ ال دیئے۔

"أكريية ذخيرو آپ كى معزز اېليە كول كيا تو آپ کے کنبے کا کیا حشر ہوسکتا ہے؟ سوچیں! آپ اپنی اولا دکو کیا منہ دکھا ئیں سے جوآپ کواپنارول ماڈل جھتی ہے؟'' علی خان نے پیتول جیب میں سرکاتے ہوئے کہا۔

" تم اپنی قیمت کی بات کرو''۔مسٹر نٹار نے <del>ت</del>ھوک نگلتے ہوئے اس سے کہا۔

" ظاہر ہے کہ میں آپ کے سٹور کی ملکیت جیس ما تکول گا'' \_قلی خان نے بھاری پھردے مارا۔ "أكريجي تقاضا كرليا تو؟" مسرنار نے اوسان

بحال رکھتے ہوئے پوچھا۔ " محر مل اپنی بری چره سیما آپ کوسونپ دول

گا''۔ فلی خان نے سوچے ہوئے جواب دیا۔ ''معاملہ اس کی خدمات کے عوضانے تک محدود

> ر کھو'۔ ٹارنے کہا۔ فلی خان نے بھاری رقم کا مطالبہ کردیا۔

"میرے پاس قارون کا خزانہ ہیں ہے"۔ نار۔ بریشانی کے عالم من جواب دیا۔

ا کلے روز سیما مسٹر نثار سے ملی اور معاملہ طے كرانے ميں كامياب ہو كئے۔ رقم حاصل كرنے كے بعد دونوں میاں بوی سیر کے لئے بنکاک مطے گئے۔

مرديس من محى سماك اطوارند بدل سك

كت بي كرحيا عورت كا زيور موتا ب-اى زيور کے باعث وہ معاشرے على معتر مغمرتی ہے اور اگروہ ائي سے کا یالٹا بیٹھے تو ہراس دل کی رانی بن جاتی ہے جواے غلط انداز نظروں سے متوجہ کرتا ہے۔اے رنگ وسل کی پروا مجی جہیں رہتی۔ سیمائے کئی پردیکی کھانوں کا للف

اجانب کے ساتھ اٹھایا اور اپنا غیرملکی دورہ یادگار بنالیا۔ والیسی پراتی خریداری کی که احباب میں دهوم محا دی۔ قلی خان کا بس ایک ہی تقاضا ہوا کرتا تھا کہ" مجھے تمہاری اجنبی دوستوں کے ہمراہ ایسی احجیوتی تصویریں جاہئیں جو میرے من میں تہاری تمنا کے بھانبڑ جلادیں''۔ وطن واپس آئی سیما کومخلف طرز کے جرم کا موقع مل کمیا۔اس نے ایک خوش ہاش جوڑے کی تضی کلی اغوا کر

ماں امریکہ سے آئی تھی، کی تقریب میں شرکت كرنے۔اس كى كود بيل سمى بچى تھى،خوبصورت كى،عمر کوئی دس ماہ ہوگی۔ سیمانے امریکن خاتون سے دوئتی کر لی۔ بعدازاں بی سے کھینے لی۔ اے إدهر أدهر محماتی رى - بى كى مال نے اس بر مجروسه كرليا۔ وہ بى كوسيما کے پاس چھوڑ کرخود کھانا لینے چلی گئے۔اس کی یہی کوتا ہی متا کے لئے روگ بن گئی۔ سیما موقع یا کر چی سمیت تقریب ہے کھیک گئی۔معصوم روح مال سے جدا کرتے وقت اس كاول ذرانه بسيجابه

شام کے دفت اس نے بچی کونشہ آ ورادویہ دے دیں۔ ای رات اس نے یہ بی اپی ایک بے اولاد مہریان کوسونب دی اور اس کے عوض ڈھیر ساری رقم وصول كر لى- ائني مهربان كے ساتھ بھي اس نے جموث بولا۔ اسے یقین دلایا کہ بچی ایک کثیرالاولا و جوڑے نے اس کی خصوصی درخواست برجنم دی تھی اور اس کے ہاتھ فروخت كردى مى

سیمانے تو جماری رقم این کی کی کے والدین پر قیامت گزر می سیمااور قلی خان کوکڑے جرائم کے بے در بارتكاب نے پھرول بناويا تھا۔ وہ جس قدرانسانيت سوز جرم كرتے، اتا عى اسے يُدلذت ياتے اور الى کارگزاری پر فخرمحسوس کیا کرتے۔ آئیس معاشرے کے وہ افراد ير عد كماني وية جنهيں وه حفاظت كے مصاروں

سیما اس کروہ کے ساتھ ناطہ استوار کر چکی تھی جو معاشرے کے بااثر افراد کو کمفرٹ گرلز بہم پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے اپنا نام بھی اڑ کیوں کی فہرست میں شامل کروا رکھا تھا۔ وہ کوئی نوخیز کلی نہیں تھی پھر بھی انتخاب کے مراحل میں دیکر کو مات دے جاتی تھی نے

" پیر دودھ اور مکھن کی بنی ہوئی دھتی ہے'۔ ایک یرانے ریٹائرڈ بیوروکریٹ اس کے بارے میں کہا کرتے تنے۔اس کے بدن کی رنگت واقعی کمیاب تھی، کسی حد تک لا ٹائی جھی۔ هلتی ہوئی سفیدی پر مکھن کی سی چکنا ہے جو و کھائی و تی تھی مرموجود ہیں تھی۔

انٹرنیٹ برجھی شی گرلز کی فہرست میں اس کا تعارف نمایاں وکھائی ویتا تھا جہاں وہ اپنی عامیانہ تصاور یہ شام بدل دیا کرنی می -اس کے محصوص سیل تمبر کے رسیا تیزی -E 20%C

سیمانے معروف مقامات اور کئی شہرہ آ فاق ہوٹلوں کی سیر کر لی تھی ،مختلف سلی انواع کے دوست بنا چکی تھی اورنسلوں کے اطوار بخو لی جان چی تھی۔ اے سکھار میں سجنًا اوراداؤل من جينا يوري طرح آهيا تفا-اتنا كهوه مر صاحب آرزو کے رنگ میں رچ جایا کرتی تھی۔

از دواجی زندگی میں قلی خان محض اس کا معاون بن كرره حميا تفاراس كى آرزوئ جان اب كى دوسرول كى جان آرزوسی ۔ وہ علم کے تحت بناؤ سکھار میں اس کی مدد سیا کرتا تھا اور پھرگاڑی پراسے کو چیر قیبال چھوڑ آتا۔ خود شب بمرا نگاروں پرلوٹنا رہتا۔ تمر وہ بےبس تھا، سیما ہے رحم و کرم پر ۔ تعلق اگر چلنا تھا تو بس یو نہی ، ورنہ کھروندا ختم ہو جاتا۔ سیما منہ زور ہو چکی تھی اور کیوں نہ ہوتی ؟ قلی فان جونک کی طرح اس کی کمائی پر بل رہا تھا اور پڑھیں خان جونک کی طرح اس کی کمائی پر بل رہا تھا اور پڑھیں زندمي بسركرر ماتفا-

وہ سیما ہے بحث بھی تہیں کرسکتا تھا کیونکہ مجے دم وہ محمر لوثی تو نری طرح تھک چی ہوتی۔ اس کے جوتے بھی قلی خان ہی کو اتار تا پڑتے۔ بھی مہربان ہوتی تو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی جائے بی لیتی ورنہ محرک بنی ہوئی منذیا سے اسے ابکائیاں آنے لکتیں۔ اینا بنایا ہوا کھاجا صرف قلی خان ہی زہر مار کرسکتا تھا۔

بھی غور کرتا تو اے احساس ہوتا کہ جرائم کی ونیا میں بھی درجہ بندی موجود ہے۔ ہر جرائم پیشہ دوسرے کو مل كراتم عيره جانا جابتا ہے۔ لائ كى كوئى انتها مبیں۔ دوست کم بنتے ہیں اور دھمن زیادہ دکھائی دیے

قلی خان کو بھلائی کا رستہ بھی بہتر د کھنے لگتا۔ يرؤرده حسرتين استسمجماتين كه كني مين بباررجا بسابوتو غربت کے دن بھی بھلے گزرجاتے ہیں۔اس جیون کا کیا فائدہ جس میں ہر دم جان کے لالے یڑے ہوں؟ وہ سوچتا۔ دکھ اے ان محرومیوں پر بھی ہوتا تھا جو سیما نے اس کی زندگی میں بھر دی تھیں۔ وہ لیسی عورت تھی جو بچوں کا وجود اینے روزمرہ پر بار خیال کرنی تھی اور کنبہ بروری ے نفرت کرنے کی تھی۔

"كسى شب ميں بھى تمہيں اينے پہلو ميں سجاؤں گا''۔ایک شام قلی خان نے اے کہا۔'' منہ ماتکی مایا دے ك' \_ تحرسيما بنس كردوس به كمرے ميں چلى كئے۔ خاوند اس کا طلسم تصور کرتا ره گیا۔

اب فلى خان اتنا سرمايه حاصل كرنا جإبتا تھا كەسىما کو کئی روز تک اپنا بنا کرر کھ سکے۔ اس سے یا تیں کر ہے اوراہے اپنا ہم نوابنا سکے۔اہے سمجھائے کہ جن راہوں پر وہ دوڑ پڑی تھی، وہ بالآخراہے تباہ کردیں گی۔مزید براں وہ اسے اپنی اہمیت کا احساس ولانا جا ہتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کرمشنقبل کی منصوبہ بندی کرنا جا ہتا تھا اور اے كتبه يروان ج هانے كا احساس ولا ناجا بتا تھا۔

مسٹر ڈار بڑے بیوروکریٹ تھے۔ اینے والدکی خدمت جی جان ہے کرتے تھے۔ان کے والد فالج زوہ تھے۔مسٹرڈ ارروزانہ مجمع انہیں گاڑی پراینے ساتھ یارک لاتے اور ورزش کراتے۔ تھوڑی دیر ورزش کرانے کے بعدوہ البیں ایک بینے پر بھا دیتے اور خود جا گنگ کرنے

میں مشغول ہو جاتے ، دور تک نکل جاتے۔مسٹرڈ ار کے والداس دوران قل براها كرتے ، بھى كىلىج كے دانے ان کی انگلیوں میں متحرک ہوجاتے۔

علی خان تنی روز سے باپ بیٹے کے معمولات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا ایک دوست، احسان بھی اس کے ساتھ مل کر اغوا برائے تاوان کی منصوبہ بندی کررہا تھا۔ بالآخر دونوں نے اینے انظامات ممل کر لئے اور سرما کی ایک صبح منصوبے کی محیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔اغوا کی یہ بری خرجنگل میں آگ کی طرح مجیل کئی۔ حکومتی ادارے حرکت میں آ محے۔

ملی فون پر معاملہ احسان نے طے کیا۔مسٹر ڈار تاوان کی رقم ادا کرنے پر آبادہ تھے۔ یہ والد کی صحت کے بارے میں بے حد پریشان تھے۔ بدستی سے مغوی ابتر حالات کا بوجھ نہ برداشت کر سکے۔ان کی روزانہ دواؤں كاسلسله بمى منقطع موچكا تفا-اغوا كا دورانيه طويل مواتووه انقال کر مجئے ۔ قلی خان کولا پرواہی کا احساس سانحہ ہونے کے بعد ہوا۔اے معاملے کی نزاکت کا ادراک ہو چکا تھا مکراس کے سامنے راہتے اب مسدود تھے۔ وہ چندروز مسٹر ڈارکو إدھر اُدھر بھگاتا رہا بالآخر احسان کے ذریعے

تاوان بجرنے کے بعد مسٹرڈ اروالد کا انتظار کرتے رے مراغوا كارول كى طرف سے را بطے مفتود ہو كيك تنے۔مسٹر ڈار کئی جگہوں پر مارے مارے پھرے مریخے ماتھ نہ آیا۔ دکر کول حالات کے باعث ان پر قیامت

ہولیس بھی اینے تنیک کارروائیاں کر رہی تھی ممر معامله الجفتا چلا گیا تھا۔ چندروز بعدمسٹرڈ ار کے والد کی تباہ حال لاش شہر کے ایک بارک سے ال می ۔

پولیس نے چندا چھے اور قابل افسروں کا انتخاب کیا اورمسٹرڈار کے ساتھ مل کرسانچے کی چھان بین شروع کر دی۔فون کالز کے مختلف ڈیٹا نے مدد دی۔ چند ہی روز میں احسان کو گرفتار کر لیا گیا جس نے تفتیش کے دوران تمام حقائق اگل دیئے۔ ایکلے روز قلی خان بھی گرفتار ہو ميا۔اےروبوش ہونے كاكوئى فائدہ نہوا۔

لوگ بیجی کہتے رہے کہ سیمانے اس کی رو پوشی پولیس پر ظاہر کر دی تھی کیونکہ اب وہ اے اپنے اوپر ہوجھ خیال کرتی تھی اوراہے سی طرح اپنے راستوں سے مثانا عاجی می ایک وفعداس نے غصے میں آ کر پولیس سے بیا تك كهدديا تفاكه كاش اس كا خاوندلسي مزاحمتي مقالبے ميں

سیماایک بھر پورسوسائٹ گرل کا روپ دھار چکی تھی اور اس طرح معاشرے کے مختلف طبقوں میں اپنا اثر و رسوخ برها چی می۔

"عورت اگر حیا ﷺ ڈالے تو دھرتی کے ہر کونے میں بارسوخ ہو علی ہے'۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی اور اس پر ار ایا کرتی تھی۔

''ونیا میں زیادہ تجارت ستر ہوشی اور لباس کے زمرے میں ہوتی ہے یا عربانی کے؟" وہ عموماً سوجا

خاوند کے جیل جانے پرسیما کی آ زادی بہت بڑھ محنی تھی۔اس نے اپنا کمر خوبصورت کیسٹ ہاؤس میں تبدیل کرلیا اورایے مشاغل کو ہمدر تھی سے ہمکنار کرویا۔ اس کے ہاں شاب اور شراب کی محفلیں بر هتی تکئیں۔ایے معیوب دھندوں پر بردہ ڈالنے کے لئے وہ اشتہاری فلموں میں بھی کام کرنے لگی۔اسی دور میں اس نے اپنے

خاوند سے طلاق حاصل کرلی،جس برقل کا مقدمہ بن چکا تقااوراس كانئ كلنامحال دكمائي دين لكاتما-

سیما کی ترقی اپنی راہوں پر جاری رہی۔ مایا کو مسنچے مایا، کرکر کمیے ہاتھ، سیماای مفروضے پرآ سے بڑھتی رہی۔ آ رتحرے اس کی ملاقات دین میں ہوئی تھی، جہاں دونوں ایک ہی ہوتل میں تغہرے ہوئے تھے۔اتفاق سے ان کے کمرے مسالیکی میں واقع تھے۔ سیما کوآ رتحر کی جیب بھاری دکھائی دی تھی جبکہ آرتفرسیما کے حسن پر فریفتہ ہو چکا تھا۔جلد ہی دونوں نے کاروباری اشتراک کا فیصلہ مجی کر لیا۔ انڈر ورلڈ اور منفی برنس میں آرتھر کے ہاتھ کیے تھے۔وہ ایک بین الاقوا ی گردہ کا سرغنہ تھا جونشہ آ ورادوبيسكل كياكرتا تفاراس كروابط كي مما لك ين استوار تھے۔ سیماکی وجہ سے اسے کاروبار میں خاطرخواہ آ سانیال میسرآ منیں۔

'' دنیا کے کسی کونے میں بھی ایسے افراد کی کی تہیں جومنہ کھولے بیٹے ہوئے ہیں۔ بدآ پ کے ہنر رہنی ہے کہ اپنا کام ایک بوتل شراب ہے نکلوالیں یا اس زمرے میں زر کثیر صرف کرویں۔مناسب مہرے کی تلاش اصل امتخان ہوتا ہے۔عورت سیکام زیادہ آسانی ے کرسکتی ہے'۔ سمااینا تجزیہ بیان کیا کرتی تھی۔

چند بی سالوں میں اس نے شہر کے بہترین علاقے میں جار کنال رقبے برمشمل کوشی تغیر کرلی-اس میں اس نے تمام حسرتیں بوری کر لی تھیں۔اس کھی کو ہر لحاظ سے عالیشان تعمیر کہا جا سکتا تھا۔ رہائش گاہ کے لئے زیادہ تر فریچر بیرونی ممالک سے درآ مدکیا گیا تھا۔ قالین خصوصی طور پر بنوائے محے تھے۔لان کے لئے کھاس فرانس سے منکوائی سمی منتی۔ انمول برندے لان کی مجیلی طرف پنجروں میں محد کا کرتے تھے۔ کوشی میں سوئمنگ بول و مکینے ہے تعلق رکھتا تھا۔ اس میں سنبری رنگ کی ٹائلیں

استعال کی منی تھیں۔ رات جب بول کے کنارے روشنیاں جم گاتیں تو لگتا جیے شوقین مزاج سونے کے پائی مين و بكيال لكارب مول-

سيما كوسنهزك بإنيول مين تيرنا إحجعا لكنا تعاراس كے ساتھ تيراكى كرنے والوں كوكثير رقم خرج كرنا بردتى تعی۔ وہ او کی ہواؤں میں اڑنے اور یانیوں میں الکھیلیاں کرنے کی مشاق ہو چکی تھی۔ غیر ممالک سے آنے والے کئی مسافر سیماکی کوشمی استعمال کیا کرتے تھے، خصوصاوه جنهیں سیما کی میز بانی پسندآ کی تھی۔

وقت بھی ایک سائبیں رہتا۔ ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں اور او کی فضاؤں میں اڑان بھرنے والے زمن بوس موجاتے ہیں۔ یکی نظام قدرت ہے۔ بعض اوقات بہتبدیلی اجا تک وارد ہونی ہے۔ سیما

کے سلسلے میں بھی یہی ہوا۔ سیما اور آرتھر کی ڈرگ مافیا قانون کی نظر میں آ چکی تھی۔ سراغ رسال ادارے ان دونوں کا تعاقب کررہے تھے۔ پہلے آرتھر دی میں کرفار ہوا، پھر اسکلے دن سیما لندن میں پکڑی گئے۔ ان سے منسلک افراد بھی پکڑے محے۔مقدمہ لندن کی عدالت میں چلا۔ سیما کواکیس سال قید سنا دی گئی۔

جیل میں بینے کراہے اندازہ ہوا کہ وہ دنیا میں کس قدرا كلى تحى-وبال اے بے شار جا ہے والے ياد آئے جو گزرتے کموں کی طرح اس سے چھڑ کئے تھے۔اسے اجهاس مواكه ما يااصل مين انساني حب وييار كا دوسرانام ہے تو وہ کمحوں کو لا حاصل بتا دینے پر رونے لگی۔اب یمی زنداں اس کا محکانا تھا۔ حمکنت اس سے روٹھ چکی تھی جبکہ اس کی سلطنت ویران ہو چکی تھی۔ دولت جو اس نے كمائى، اب اس كے لئے بے كارتھى \_ برى ونيا ميس كوئى بھی ایسانہیں تھا جوزنداں میں اس کی خیریت یو جھے لیتا۔ بدمكا فاستعمل كا دورتها\_

# اندهيرك سے اجائے تك



بس بات اتنی سے کہ دکھاوا چھوڑ دوغر ورکم ہونے لگ جائے گا ورشکر کرنے لگ جاؤ عاجزی اورسکون کے فرشتے بھی تم پر نازل ہوجائیں گے اور تمہارا کشکول ممل ہونے لگ جائے گا۔

# 0331-5178929

. تم خوبصورت موتواس مين تمهارا كيا كمال جمهين مادی دولت وی گئی تو اس میں تبہاری کیا ذبانت ،تم سے زیادہ ذہین لوگ بیٹے ہیں نوالوں کوٹرستے ہوئے۔تم کو صاحب قلم بنا دیا گیا ہے تو اس میں اترانے والی کون سی بات ہے کہ غور کرو جب تم قلم چلاتے ہوتو خیال کہاں ے نازل ہوتا ہے۔ کیاتم خیال کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ بیاتو کہیں غیب سے بی آ رہا ہے نا جو کسی وقت بھی چھینا جاسکتا ہے۔ حمہیں تو زیادہ عاجز ہونا جا ہے۔ تم سوچے تو ضرور ہو کے کہ بیکی کیوں ہے جس کو مجھے نمائش سے بحرنا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں جواب تبیں ملتا تو ا ہے کشکول کا مجم (Size) دیکھوکہ اگریہ چھوٹا ہوتا تو اب تك كمل بحرج كا بوتا اور كامليت كودكماوے كى ضرورت تبيس موتى يتم آغاز كوانجام كحوالے سے پیجان جاؤتو

انسان کا ہرمغرور عمل اس کے کسی نہ کسی احساس كمترى كى ترجمانى ضروركرتا ب كيونكه كامليت کودکھاے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ دکھاواتو ہمیشہ کی کو ى يوراكرنے كے لئے كيا جاتا ہے۔ پھراس دكھاوے، اس نمائش کی کو کھ سے غرور کا سانپ جنم لیتا ہے جے کھ خوشامری بوے شوق سے پالتے ہیں اور ایک وقت آتا ے جب بیا اور ماین جاتا ہے اور خاندان کے خاندان

ہم کئی باراہے او پر ہوئے احسان کو بھی اپناحق سمجھ بیضتے ہیں اور یہاں سے بی تبابی کا آغاز ہوتا ہے۔ حالاتكه أكربم كسى ك فرض كوبعى اين اوبر قرض مجيس تو احساس ذمه داری برجے کا اور ذمه دار لوگ بی اصل ير بي لو كے ہوتے ہيں۔ مجمعی اتنا چخ چلا کرمحردمیاں نہیں کنواؤ مے کہ جومحروم ہے وہ حساب ہے بھی تو آزاد ہے اور حساب دینا بی تو مشکل مرصلہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آ مے بھی۔ مرانسان اس منعیز کی نظر میں ہیں۔

ہرانسان اس منعف کی نظر میں ایک جیبا ہے اور
اس کے امتحان میں جس کواس نے مشکل چیر دیا ہے اس
کی مارکگ آسان کرے گا اور جس کو چیچ آسان دیا اس
کی مارکگ یعنی حساب سخت کر لے گا۔ اس نے جس کو
ایک کروڑ رو چید دیا اس کا ایک لا کھ صدقہ کرنا اور جس کوسو
دو چید دیا ہے اس کا ایک رو چید صدقہ کرنا ہرا ہر کھا ہوگا اور
بات پھر غرود ہر آ جائے گی کہ شاید جو ایک لا کھ دے رہا
ہے وہ و سے ہوئے مغرور ہو جائے اور پھیلے افحال ہے
ہے وہ و میتے اور دوسرے کا ایک رو پید تجو لے کہ ماری کے دوسرے کا ایک رو پید تجو لیے۔
مدارج طے کرتا ہوااس کوار ضح کردے۔

سروں سے رہا ہوا ان واری کردے۔ بس بات اتن ی ہے کہ دکھادا چھوڑ دو غرور کم ہونے لگ جائے گا اور شکر کرنے لگ جاؤ عاجزی ادر

السون کے فرضتے بھی تم پر نازل ہو جا کیں گے اور تہارا سکتکول کمل ہونے لگ جائے گا اور اس کے کمل ہونے کے دو بی طریقے ہیں یا تو سکتکول چھوٹا ہو جائے یا عطا زیادہ ہوجائے۔ سکتکول چھوٹا ہونے کا مطلب ہے خواہشات کم ہو جانا اور ان دونوں صورتوں میں فائدہ تہارا ہی ہے۔ تم بس طلب کی سمت درست کر لوکونکہ اگر تلاش کی تحیل پر طلب کی تمت ختم ہی ہو جانی ہے تو صاف ظاہر ہے دہ قیمتی تی ہیں فقط سراب تھا۔

تو آخرہم خواہش ترک کیوں نہیں کردیے؟
بات تو صاف ظاہر ہے تو ظاہر کو ظاہر پر چھوڑ کر
باطن کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ جہاں سکون بھی ہے
سنر بھی ہے اور قسمت ہوتو منزل بھی جو پیاس بھی بجمائی
ہے اور ہوں بھی ختم کرتی ہے۔





جب سیٹھنے نارس میں بذریعہ ڈاک خانہ وہ لفا فہ وصول کیا اور کھولا تواس میں سے بجائے نوٹوں کے پوشل کائیڈ (کتاب) کے بے ترتیب مجاڑے ہوئے صفح ٹھیک نوٹوں کے دزن کے برآ مدہوئے۔

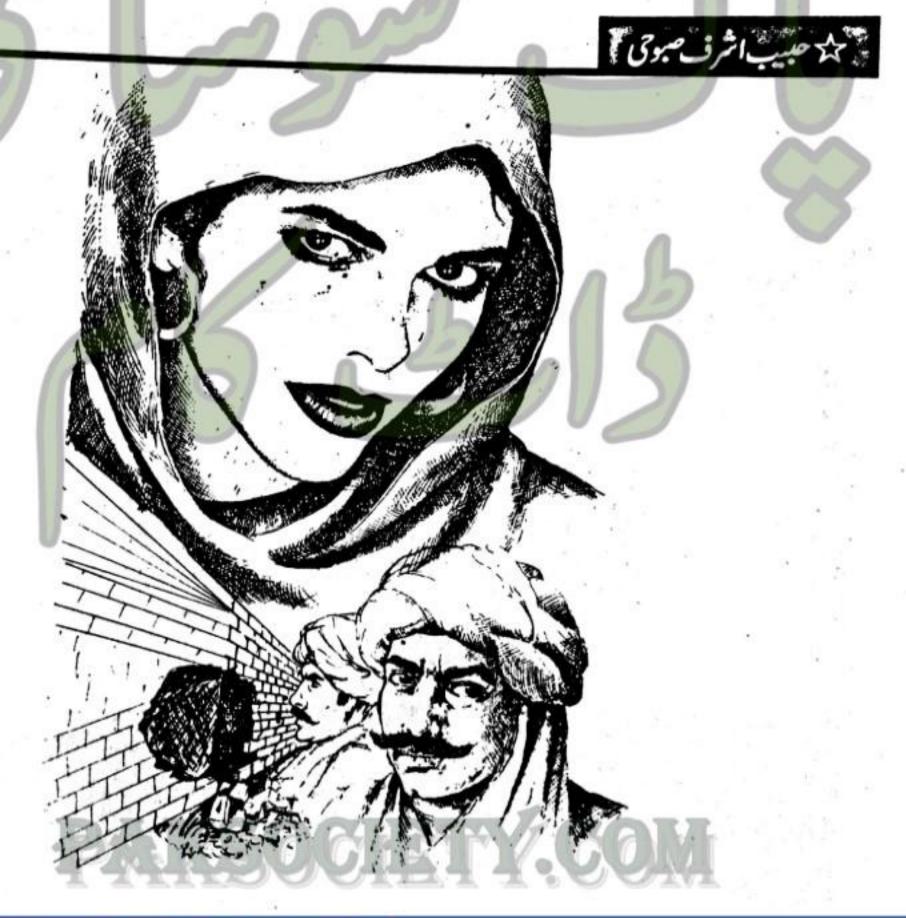

گر شنہ ماہ میں نے محترم نقی محمد خال خورجوی کی است میں ماہ میں ہے محمد دلیسپ واقعات پیش کئے ہتے اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ بھی یہ دلیپ

حكايت

واقعات قارئین کی نذر کرتا رہوں گا۔موصوف کا تعلق چونکہ پولیس سے رہا ہے اس لئے جرم وسزا ہے متعلقہ دو واقعات پیش کے جارہے ہیں۔

1916ء میں علاوہ خفیہ کام کے جیسے الی الجھی ہوئی تعلیشیں اہم اور پرانے مقدمات کی دی کئیں کہ جن کو صلع بوليس اورسينزل ي آئى ڈى كامياب نه بناسكى تقى \_ میراخیال ہے کہ کامیاب تفتیش کنندہ وہ افسران ہوتے ہیں جوجلد بازنه مول تفتیش فتم کرنے سے پہلے کوئی رائے نہ قائم کریں۔ ہربیان کی تقیدیق کریں، پیجیدگی ہے تھبرانہ جا میں اور سراغ ری مقدمہ کے وقت اپنے آپ کو بجائے تغیش کنندہ کے مجرم سمجھ کرنوعیت جرم کے امکانات پرغور كرين اوريه بالتين صرف وہي كريكتے ہيں جو بجائے فرض منعبی خیال کرنے کے ایک آ رٹ یا ہنر سمجھ کراس کی جنتو میں منہک رہتے ہیں۔ مشتے نمونہ از خروارے، چند

مقدمات كالمخضرحال لكستامول-

بنارس میں خان بہاور مولوی مقبول عالم صاحب، كراچى ميس منصور عالم صاحب كے والد بڑے معزز اور قابل وكيلول ميس تقے۔ميرے بھى ان سے كافى مراسم تنے۔ دوسال پیشتر ان کے یہاں ایک ملازم کی غیرجگہ کا آن كرر با۔ دو جار ماہ ميں جب أن كے كمر كے حالات سے باخر مو کیا تو ان کے سیف کی تنجی کسی ترکیب سے حاصل كرلى اورموقع يا كرتمام زيور، نفتداور جوابرات جن كى ماليت ايك لا كھ سے زائد تھى نكال كر چلتا بنا۔ تھانے میں ریورے ہوئی، کئی ماہ تک کئی افسروں نے تفییش کی ، پیت نہ جلا۔اس کے بعدی آئی ڈی الد آباد سے افسران بلائے مے، وہ بھی نا کامیاب رہے لیکن مولوی صاحب کورزیولی كو برابر لكمة رب اوراس لكمن بركوئي شركوني افسر ماموركر

دیا جا تاکیکن کوئی متبجه برآ مدنه موا۔ جب ورٹر یو ٹی بنارس آئے تو مولوی صاحب خود ان سے مے اور انہول نے خاص طور پرآئی جی یو بی کولکھا اور ڈپٹی انسپکٹر جنز ل ی آئی ڈی کولکھا۔قصہ مختصریہ کے تعتیش میرے سپر دہوتی۔

مولوی صاحب بیرجا ہے تھے کہ جا ہے مال ملے نہ ملے کیکن مقدمہ کامیاب ہو جائے۔ طاہر ہے کہ استے عرصے کے بعد مال ملنے کی امید بھی کیا ہوسکتی تھی۔مولوی صاحب کے بیان اور حالات سے بیکمان تھا کہ لزم جمبی کا رہے والا تھا کیونکہ اس کے یاس اکثر جمین بی سےخطوط آیا کرتے تھے۔اس خیال کو منظرر کھ کر کی تعیش کنندہ جمینی جا چکے تھے لیکن جمبئ میں جہاں لا کھوں کی آبادی ہے کسی ایک نامعلوم الاسم کا پنة چلانا کوه کندن و کوه برآ وردن کے مصداق تھا۔ میں بھی اس کا حلیہ وغیرہ لے کر جمبئی بہنچ کمیا۔ بمبئ ميرے واسطےنی جکہ می۔ ایک تشمیری ہوئل میں جواوسط در ہے کا تھا، مقیم ہوا۔ سے سے شام تک اوھر أدهر محومتا اوراس طليے كے آ دى كو تااش كرتا۔رات كو تحك كرسوجاتا - يى حال مير بساتھ جوسيابى تغااس كا تغا\_ ای سلسلہ میں اکثر وہاں کے تھانہ جات میں جا کر اور افسران سے بھی مشکل کر بات چیت کی۔ وہاں رو کر ایک

رشوت کا بہ عالم کہ چورخواہ جمین میں چوری کرتا یا باہر کسی شہرے مال جرا کرلاتا، چور بازار میں جا کراس حتم کے دلالوں سے ملا۔ دلال بی کے ذریعے سے خواہ زیور ہو یا جواہرات یا کپڑا ہو، مال فروخت ہوتا۔ یولیس کے تھانے میں دلال فہرست پیش کر کے یقین دلا دیتا کہ فلاں فتم کا مال فلاں کواس قیمت میں فروخت ہوا ہے۔ سب

ہفتے میں مجھے بیاندازہ ہوا کہ جمیئ شہر کا انتظام پولیس کے

لحاظ سے جارحصول میں یعنی سیشن اے، بی ہی، ڈی میں

تقسیم ہے۔ ہرسیشن میں ایک سپر نٹنڈنٹ پولیس، انگریز

انجارج ہے جو تھانے ہی کے ایک کمرے میں کام کرتا

ئے حصمقرر تھے۔ پولیس اور ولال نے اپنے حصے لئے اور مجرم اینا حصه لے کرر فو چکر ہو گیا۔

يبجى معلوم مواكه ايك بهت برداكروه بمى چورول كا بمبئ میں موجود ہے جس کے ممبران مندوستان کے مختلف صوبوں میں جا کرخدمت گاری یا کھانا بکانے کی ملازمتیں كرتے بي اور وہاں سے بوى بوى چورياں كر كے جميئ میں مال فروخت کرتے ہیں۔

ایک، بازار میں فٹ یاتھ پر میں کھڑا ہوا تھا۔ ا يك محص اوار جائے كا باتھ من لئكائے جائے بلاتا ہوا آیا۔ اس کے چرے پر جونظر کی تو اس چور سے جس کی مجھے تلاش می، بہت مجھ شاہت ملتی تھی۔ میں نے آواز دے کر اس کو اپنے یاس بلایا اور جائے لے کر کھڑے كمزے يے لگا۔

مس نے اُس سے نام ہو چھا۔ اس نے غلام سرور

وطن ہو چھا تو کہا کہ مرز اپور کا رہنے والا ہوں (جو بنارس نے محق صلع ہے)۔

جب میں نے ولدیت بوچھی تو وہ تمبرایا اور پیالی چھوڑ کراور ساوار لے کرتیزی سے چل دیا۔

جب ميرے روكنے سے ندركا تو ميں نے ايك پولیس کے سیای ہے جو بالکل قریب کھڑا تھا کہا کہ میں ی آئی ڈی آفیسر ہوں اور بیمزم ہےاس کوروکو۔

میں سادہ لباس میں تھا، اس نے بلاتا ال مجھے سے کہا۔'' مجھے بخشش کیادو کے؟''

مجھے بہت یر امعلوم ہوا۔

" تیرائمبرنوث کرتا ہول"۔ میں نے کہا۔" سامنے جو کمشنر پولیس کا دفتر ہے وہاں جا کر اُن کے سامنے تھے میں وہ بھی بندر ہائے '۔

تب وه دوژ کر میااوراس کو پکڑ کرلے آیا میں سیابی کوساتھ لے کرسیشن کے تھانے میں جو

قريب بي تقاء كميا اوراس كوحوالات من بندكر ديا- دوروز تك اس بي سراغ رى كرتار ما- بدوه مزم توند نكلاجس كى مجصے تلاش محمی لیکن مسلع مرزا پور میں وہ کسی اور جرم میں مطلوب اورمفرور تعا، جوجمبي ميس ريخ والاتفا- چنانچه مرزابور بوليس كواطلاع دے دى كى -

كاميابي اورناكاي ميس دونول حالتول ميس قدرت ك طرف سے ايسے اسباب پيدا موجاتے ہيں كدانسان كو اس کاعلم بھی نہیں ہوتا۔وہ ای محمنڈ اور غرور میں رہتا ہے کہ بیسب کھے میری ہی عقل و دالش کا نتیجہ ہے لیکن میں ا بي كاميابيوں پر بميشه يهي سمجها كرتا تھا كه جب تك خداكى مددشامل حال نه ہوانسان کو کا میالی تبیس ہو عتی۔

جس تفانے میں میں اس مرزا بور والے مزم سے حوالات کے باہرایک بوے لکڑی کے صندوق پر (جس میں ملزمان کے کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں) بیشے کر بات چیت کرر ہا تھا ایک ادھیڑ عمر کا سیابی پہرے پر کھڑا تها۔ وہ میری اور ملزم کی گفتگوس رہاتھا۔ جب گفتگوختم ہوئی تو اُس نے جھے سے یو چھا۔

> "آپکہال کے رہنے والے ہیں؟" میں نے بتلایا۔ "خورجہ کا"۔

بيان كرخوش موا اور كهنے لكا۔ "مل صلع مير تھ كا رہے والا ہوں۔ اگر آپ مجھے یقین دلائیں کہ میری تفتکو ی بر ظاہر نہ ہو گی تو میں شاید آپ کی مجھ مدو کر سکوں'۔ میں نے وعدہ کیا۔

"بالمزم آپ كمقدے كالبيل كے"-تباس نے ڈرتے ڈرتے جھے ہے کہا۔"اس مزم کوجو بنارس سے مال لایا تھا میں نے دیکھا ہے بلکہ چند کھنٹے ای حوالات ین کر مجھے برداتعجب ہوااور میں نے کہا کہاس کے

تغصيلي حاالات مجھے بتلاؤ۔

اس نے کہا۔'' ڈیوٹی ختم کر کے تعانہ کے باہرآ پ

سے بات چیت کروں گا''۔ ڈیوٹی ختم ہوئی اور میں اس کو ایک قریب کے ہوٹل میں لے حمیا۔ پیکلی دس روپے کا نوٹ اس کی جیب میں

اس نے اس مقدے کے حالات سے بتلائے کہ بهت عرصه جوا، مال اور ملزم كولي كرايك يارى بوز هاشرايي ولال تعايف من آيا تعارچونكه بياطمينان ندتها كراس في كل مال مجيح طور يربتلا ديا ہے، دھمكانے كے لئے اس كو حوالات من بندكر ديا تقار سرننند نث يوليس جوانكريز تقا، نے اس کا بیان بھی فرضی طور پرلکھا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ جورم پولیس کے حصے میں آئی تھی اس میں حسب معمول السپكثر، سب انسپكثر اور ملاز مان تقانه سب شريك تنے۔ساہے کہ اور افسران اتر پر دلیش بھی اس مقدمے کے سلیلے میں مختلف تھا نوں میں آتے رہے۔ ڈیڑھ سال کے بعد ملزم یا مال ملنا توقطعی ناممکن ہے۔ کیونکہ مزم نے اپنانام مقبول عالم بتلايا تفااورآب كہتے ہیں كەمقبول عالم مرى كا نام ہے۔ای طرح اس نے اپنی ولدیت ، قومیت ،سکونت سب بى غلط بتلائى موكى اوراس كاكيايقين ہے كدوہ بمبئ كا رہے والا ہے۔ ممکن ہے کہ جمینی میں چھ مدت رہا ہواور یہاں کے کسی کروہ سے اس کا تعلق ہو۔

ے پوچھا۔ اس نے وہ جکہ لے جا کر بتلا دی، اس فلیث کے لوكوں سے نام بھى معلوم كرليا اور چلا كيا۔ دلال كہيں باہر كيا ہواتھا، میں اس کا متظرر ہا۔ جار بچے شام کے قریب وہ آیا میں نے اس سے ملاقات کی۔ بیخص یاری تھا (نام یاد نبیں ہے) عمرانداز آپیاس ساٹھ سال کے درمیان ہوگی لیکن شراب نے اس کی صحت کوخراب کرویا تھا۔ موجھیں بوی اور بالوں کی سفیدی کو کش ت سکریٹ نوشی نے سرخی مائل کردیا تھا۔ لاغراندام ی کمرفدر ہے جھی ہوئی، پتلون

''شرابی ولال کہاں پر رہتا ہے؟'' میں نے سابی

کے پاکینچاستے نیچے تھے کہ جوتے کی ایڑھی سے شے گئے

میں اُس سے ای مقدے کے سلسلے میں در تک باتیں کرتارہا۔ پھروہ اپنے ساتھ ایالو بندر لے گیا۔ کچھ رویے شراب پینے کے واسطے دیئے۔ جب اس کی طبیعت پررنگ چڑھاتواس نے سوچ سوچ کرحالات بتلائے جو سابی کے بیان کے مطابق تھے۔

" میں ندملزم کو جانتا ہوں اور نہ بیہ بتلا سکتا ہوں کہ زبوراور جواہرات س كوفروخت كئے تھے'۔ اس نے كہا۔ "البنة ملزم کے پاس کھے پرامیسری نوٹ تھے جن ایر اس نے اپنانا م لکھ کرایک سیٹھ کو مقبول عالم کے نام سے چوتھائی تيت يرفروخت كرديئے تھا'۔ میں نے کہا۔ ''سیٹھ کو ہتلا و''۔

وہ مجھال کے مکان پر لے کیا۔ میخص لاکھوں روپے کی تجارت کرتا تھا، میں نے خیال کیا کہ میں تو از رُوئے قاعدہ تلاشی لے بھی تہیں سکتا۔ ا كرجمبى بوليس كى مدولوں تو يهاں رشوت كا باز اركرم ہے۔ مید الدارآ دی ہے۔ بہتر یمی ہے کہ مشتر پولیس سے ل کر جمله واقعات ان كوبتلا كرمشور ولول\_

مس اہے ہول کووائس آ سیا۔ دوسرے روز دی ہے ان کے دفتر میں پہنچا۔ وہ عمارت اليي شاندار محى كدكوياكسي كورز كردفتر ب\_

میں نے کارڈ بھیجا،طلی ہوئی۔ يوجها-"كياجات مو؟"

میں نے از ابتدا تا انتہا چوری اور سابقہ تفتیشوں کے حالات نیز سیابی اور ولال کی اطلاعات سب بیان کئے اور بددرخواست کی کرسیای چونکد مخرے اس کا نام ظاہرنہ کیا جائے جس کا انہوں نے وعدہ کیا۔

بولیس کمشنر کم عمر اور ولایت کے معزز خاندان کا معلوم ہوتا تھا۔ ذہبین اس بلاکا کہ بات شروع کی اور اس کی

تہدکو چہنے گیا۔ بعد میں میجی معلوم ہوا کہ غصدور بھی ہےاور منصف مزاج بھی۔ انگریز اور ہندوستانی میں انصاف کے وفت کوئی فرق نہیں کرتا۔

"جمینی میں کیا کیا دیکھا؟" اس نے مجھ سے پوچها-''جهاز یا <sup>کش</sup>ق مین سوار هو کرسمندر کی سیر کی؟'' میں انگریزوں کی خوبوے واقف تھااور پہنو کی سمجھ ر ہاتھا کہاس کی اس تفتکو کے صرف یہی معنی ہیں کہوہ اس دوران مفتكومي سيسوج رباب كد مجهكيا كرنا جائد؟

ووكرى يرب كمرا موكيا، مجصاب ساته ليا اوركار میں سوار ہوکر میلے سیشن کی تھانے میں پہنچا اور سپر نٹنڈنٹ بولیس سے جوانگریز تھا، یو جھا کہ مقبول عالم کی چوری کے مقدے کے بارے میں مہیں کھیم ہے؟

ای نے انکارکیا۔ تباس کی میزکی دراز مینج کر بابر تکالی۔اس میں پسل سے لکھے ہوئے بہت ہے سفید کاغذ بطور ردی پڑے ہوئے تھے۔ بین کرایک ایک کو پڑھ کرز مین پرڈالنا گیا۔ بیسب سرنٹنڈنٹ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ایک كاغذ يرمقبول عالم كانام ويكعاء وهصرف آ دهاصفي لكهابوا

" يخض كس مقد ع ي تعلق ركه ال ي "اس نے ایس بی سے پوچھا۔

سرنننڈن نے جواب دیا۔"عرصے کامده مجھے یادہیں''۔

تب اس نے تھانے والوں سے کہا۔" تم رجسز و میں كربتلاؤ كداس نام كالجمعي كوئي فخض آيا تفاادروه كسسليل ہے متعلق تما؟"

انبوں نے إدهراد حررجشروں كى ورق كردانى كر کے بنی میں جواب دے دیا۔

چرواس كا غصرے سرخ ہوكيا۔اس كاغذ كوتبه كر كاني جيب من ركمااور مجيم اتع كرسر ننندن لي

سیشن کے تھانے میں حمیا جو ایک غیر علاقہ تھا اور سرننزن سے کہا کہ آپ خود جا کراس اضر کی نشاندہی رسینه کی تلاشی لیس اور اگر کوئی چیزمل جائے تو اس کو گرفتار كركے بجائے اس طلقے كے جس ميں سيٹھ كا مكان ہے اسي تفانے ميں حراست ميں رهيس اور مال كواحتياط سے سر بمبركر كے سيف ميں مقفل كيا جائے جس كى جاني كى دوسرے کونہ دی جائے۔ عرمكراكر محصے كها۔" تعلي با؟

میں نے شکریدادا کیااوروہ چلا کیا۔ ہم لوگ سیٹھ کے مکان پر مہنچ۔ تلاقی میں دوعدد يراميسري نوث برآ مد ہو محتے جن ير مولوي مقبول عالم

صاحب وكيل بنارس كانام لكها موا تفاريس مال اورملزم جميئ يوليس كيسروكر كاوررسد لي كربنارس الي حيا-مقبول عالم صاحب اور حكامان صلع بهت خوش موي

مقدمه زير دفعه 411 تعزيرات مند (داشتن مال مسروقه ) دونوں مقام پر ہوسکتا ہے۔ جمینی کے سالیسٹروں اور بیرسٹرول نے بہت زور لگایا کے مقدمہ جمبی میں ہولیکن كور نمنث نه ماني اور ملزم بنارس بقيج ديا حميا جہال عدالتي تحقیقات ہوکر دوسال کی سز اہوگئ۔

م کھا وے کے بعد رہ بھی معلوم ہوا کہ سیر نننڈنٹ بوليس جميئ سيكشن ي بھى برخاست كرديا كيا۔

انار کسٹوں نے ممنام خطوط اور دیکر ذرائع سے مجھے اکثر مارڈ النے کی دھمکیاں دیں لیکن میں نے اس طرف توجه نه كي اورى آئى ذى كي كام من مشغول را-

مجصے ایک اور دلیپ مقدمہ دیا حمیا جس کی تغییش من بنارس، الدآباد اور كلكتدى يوليس ناكام ري تحى - وه جرم بدتھا کہ بنارس کے ایک سیٹھ کے نام مرکنائل بک كلكته برجشر وانثورو لفافي مل ايك بزارروي ك نوٹ روانہ کئے گئے۔ جب سیٹھ نے بنارس میں بذریعہ



ڈاک خانہ وہ لغافیہ وصول کیا اور کھولاتو اس میں سے بجائے نونوں کے پوشل کائیڈ (کتاب) کے بےتر تیب محاڑے ہوئے صفح نحیک نوٹوں کے دزن کے برآ مدہوئے۔

تجارتی لوگ اس مسم کے لفافوں کو کھولنے میں احتیاط کرتے ہیں، بجائے کاغذت میاڑنے کے پیچی ہے لا کھ کی مہریر لگا ہوا ڈورا کا ث دیتے ہیں جس سے نو ث اور لغافہ میں ہوتے ہیں اور چوڑ ائی لغافہ کے ایک طرف کے حصے کو پھی سے باریک کاٹ کرنکال کیتے ہیں۔اس تریب ے لفانے کی مسمریں جو لاکھ سے تمین مقامات پر لگائی جاتى ميں خراب نبيں ہوتمں چنانچہ بيا حتياط اس تغتيش ميں بہت کارآ مدثابت ہوئی۔

بنارس بولیس تفتیش ہے اس نتیج پر پینی تھی کہ سیسٹھ کی شرارت ہے اور دعویٰ جموٹا ہے۔ کلکتای آئی ڈی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بیہ جرم ریلوے میل سروس میں کی سائنفک ترکیب سے لفانے کو کھول کر کیا حمیا ہے۔ حالانکہ بیہ دونوں باتیں قرین قیاس نہ تھیں۔ اس طرح دوملاؤں میں سرعی حرام ہوگئی۔

لفافے پر جود شخط تنے وہ انگریز اسٹنٹ نیجر کے تے جس کے بیمعنی ہیں کہ لفانے میں ای نے نوٹ ر کھے۔ای نے تول کر لفافے پروزن لکھااورای نے اپنی موجود کی اور محرانی می لاکه کی مهری لکوائیں جو بدستور موجود تميں \_كوئى مهركسى مقام سے ثوثى چونى نديمى اور ند لفافكسي دوسرے مقام بإدوسري تركيب سے كھولا كيا تھا۔ میں لفافے کو لے کر مرکنوائل بنک کلکتہ پہنچا اور ام ين اسشنك منجر كابيان ليا-اس في وي بيان وياجو اس سے قبل ی آئی ڈی کلکتہ کے اعمریز افسر اور بنارس کے بولیس افسر کو دے چکا تھا جس میں اینے و تخطول اور لفافے کومعہ نوٹوں کے بند کرنے ،وزن کرنے سب کوتنکیم كيا تعا- يوليس ك تغيش كننده بجائة معالم كى تهد مي منجنے کے ایک بوے اگریز افسر کے بیان کوتلیم کر کے

تعتیش کوقیاس آرائیوں پر ختم کردیے تھے۔

تمام دنیا کے مجرمان کا بیقاعدہ ہے کہ جب تک وہ قائل اور لا جواب بيس موجات جرم سے الكارى كرتے رہے ہیں۔ مزم کے ساتھ محق کرنا یا اس کوزد و کوب کرنا ميرے اصول كے خلاف تھا۔ ميں نے اس كى ميزير سے بنك كى مهرا تفاكراور ساده كاغذير لا كه سے كئى جكه لگاكر لفافے کی مہرکومیکنی فائنگ کلاس سے اس طرح بغورمیلان كياجس طرح نشان الكشت ميلان كئے جاتے ہیں۔ مجھے ميدد كمي كرتعجب مواكه لفافي كى مهرول كروف اورمهركى م ولائی تقریباً بکسال تھی لیکن لفانے والی مہر کے Bank کے حروف میں حرف N میں فرق تھا۔مہر کا N ایک طرف سے سیدها تھا اور لفانے کا N ایک طرف سے قدرے میر حانقاجس کے معنی بیہوئے کہ لفانے کی مبرکوئی دوسری

اكرية فرض كرليا جائ كدلفا فدراسة مين تبديل كيا مل او اس المريز ك وستخط كيے بنا لئے محت اور واك خانے اور ریلوے میل سروس والوں کو اتنا وقت کیے مل حمیا۔ کیونکہ بنگ سے لفافہ ڈاک خانے میں حمیا۔ پہلی ڈاک سے ریلوے میل سروی میں تھلے کوسر بمبر کر کے دیا حمیا۔ تھیلا بنارس کے ڈاک خانے میں بھی حالت پہنچا اور بلاكسي مسم كوقف كے يوسك من كے حوالے كرديا كيا جس نے وقت کے اندراس کوسیٹھ کے حوالے کر دیا۔

جب اسمعا لے کوش نے اسٹنٹ منجر کو سمجا کر اس کی رائے ہو می تو اس نے این دونوں شانے اچکا کر (جیما انگریزوں کا قاعدہ ہے) کہا کدایمامعلوم ہوتا ہے كمى تركيب سے كى جورنے لغانے سے نوٹ تكال كر مبر کو کری پہنچا کرائی بنائی ہوئی مبراس پرنگادی ہے جس کا شي ومدوار مول اور شبك ومدوار ي-

میں نے بنس کر کہا کہ بیات میں جات موں کہ بیہ كام كى شاطر اور دلير چورى كا بيكن بيامكانات جو

آپنے ہتلائے ہیں ان پر طبیعت نہیں جمتی ۔ اس نے ب س كر پرموند معاجمال\_

مں نے بک بنجر (اگریز) کے کمرے میں جاکر نیلی ون کیا اور ڈپٹی السپٹر جزل ی آئی ڈی سے ایک بور پین افسر کی درخواست کی اوروه آسمیا۔

اس کے بعد میں نے اسٹنٹ منجر کے کمرے کی الرصاتها، وه اى كى ميزكى ايك دوسرى دراز عى سے برآ م مولی \_ بیاس بنک کی ایک پرانی لکڑی کادستہ ٹوٹی مولی بے كارم رسى جس كوده بوليس كودهوك ويين كواسط ال كام میں لایا کرتا تھا اور ایک بوے لکڑی کے بلس میں جہال روى چزيں وال وي جايا كرتى تعيس كتاب يوشل كائيد برآ مر مونی جس میں وی صفحات عائب تنے جولفانے میں ے برآ مرہوئے تھے :معالمہ صاف تھا۔

میں نے منجر بنک کو جومعمر آ دی تھا بلا کر پیرسب باتنس بتلائيں اور الكريزى آئى ڈى آفيسر كوتحرير لكھ دى ك اسشنت معجر كوكرفار كرايا جائے۔ چنانچہ وہ حراست میں لے لیا حمیا۔

اس كے بعد من نے چيز اى كوبلايا اور عليحده لے جا کر بات چیت کی۔اس نے صاحب کا نوٹوں کوا پی جیب میں رکھنا اور کتاب کے کاغذوں کا وزن کر کے لغانے میں بندكرناءاس رازدارى كيسليل عن صاحب كاس كوانعام دینا، صاحب کا ایک می صاحبہ کو پوے ون کے زمانے می سمندر پر لے جا کر کل چرے اڑاتا، بلا کم و کاست

دوسرے روز صاحب نے جرم کا آقبال کرلیا اور میں تير مدوز بنارس واليس آحميا - بعدازال سناتها كداس كو رز ابولی می

\*\*\*

# W/WW.PAKSOCIETY.COM



مندوستان کی جدید کھاندوں میں سے ایک اچھوتی اور حساس کھانی

المرسك مبتا /على حيدر ملك



تعارات میں رانی مال نے کمری نظروں سے اے ویکھنے ك بعد الني تجرب كا فيوت فراجم كيا-" ابعى كانبيل ہے۔ کوئی میں چیس دنوس کا لگتا ہے بلکہ ایک ماہ کا بھی مو سکا ہے۔" مجمع میں ہے کسی نے رانی مال کے قیاس پر

"رانی ماں! تم اکیلی ہوں کے جاؤ تا اس بچے

وجبیں رے بھیا! برایا پاپ سنبال کر میں جمیلے میں کیوں پڑوں؟" وہ اس ڈر سے پیچیے ہٹ کئی کہ شاید مج مج اس پر بچسنجالنے کا بوجھ آپڑے۔

"لکین پراب اس کا کیا کیا جائے؟" مرے چوتی سنوارتے ہوئے شیو تنکر بولا۔" ابھی پولیس آئے کی اور اے لے جا کر کسی يتيم خانے مي

چورو دے کی۔ ہمیں کیا؟" ولين پوليس كوكوئي خراد كرے، آج بادل بحي كي كر ب موئ إن ، اكر بارش آ ومكى تو ..... عارا!"

"بال عارا .....؟" اور ميرى نظري بعى ايك كك ای بیارے برممری سے۔

بحورے بعورے زم بالوں والا جمونا سا سر لندمے ہوئے کے میدے کی طرح نرم، اور فمثماتی ہوئی ووكولآ فلعيل

جعک جمک کرد میصنے ہوئے لوگوں میں سے کسی کا سابدان آ محمول پر بردتا تو دونوں آ محمیں ممل جاتیں کیکن ساید ہث جانے ہرآ سان کی روشی برواشت نہ ہو مكنے كے باحث فورا مندجاتيں۔ ميں نے بھی ايك آ دھ بار جمك كراس فمك سے وكم ليا۔ سفيد جاوركى ايك مضبوط فنمزئ تمنى منه جيوز كريجي وكماني نبيس ويتا تعاب معلوم ہوتا تھا کہ دو تین موٹے کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹ کراسے رکھا گیا ہے اور جرت او اس بات بر تھی کہ يجدونا بحي فيس آ سمان بادلوں سے کمر کیا تھا۔ برسات کا موسم تو کب کا شروع ہو چکا تھا لیکن ہوارے ہاں بارش ور سے شروع ہوتی ہے، تقریباً جولائی کے وسط میں، وہ دن بھی آ مے ہیں، آج مع ہے حری کی کوئی مد جبیں ہے اور اس پر بادلوں سے کھرا آسان،میری طرح مچھرا کو مجمی بیداندیشہ ہوا کہ یقینا ابھی ہارش شروع ہو جائے گی ، ای لئے آواز دے کراس نے کہا۔ "کمانا کما كرجلدى أفس بيني جائي، بارش موحى تو بعيلت موك

میں دو لقے جیے تیے کھا کرجلدی سے زینے از حمیا لیکن دروازے کے پاس آتے بی میری رفار رک تی۔ ممرك چيوترے كے ياس لوكوں كا ايك چيونا سا جمع اکشما ہو گیا تھا۔ سجی تھیرا ڈال کر کھڑے تھے، میں نے وصيح ليج من سوال كيا-"كياب؟"

چوتی کی کرہ باندھتے اور بار بارسنجا کتے ہوئے شيو محكر نے جواب ديا۔"اور كيا ہوگا آج كے زمانے

و کوئی اینا یاب چھوڑ کی ہے چبوترے پڑے مجروہ فوراً بھیر میں اپنا سر لے جاتے ہوئے بولا۔"ہرے برے برے بی تھ کی جگ آگیا ہے"۔ جیے کل جگ چیوڑ کراور کی زمانے میں حرای نے پدائی نہ ہوئے ہوں۔ آفس جانے کی جلدی مجول کر میں نے بھی کردن اوپر کی ، دیکھا تو چیوترے پر پیموں نگا سفید ہوتی کی طرح کچھ پڑا ہوا ہے، قریب کھڑی ہوئی منو نے جکہ بنا دی تا کہ میں تھیرے میں جاسکوں ، اس نے جنے جنے کھا۔"و یکموال سی تارک ہمائی کیا اجما ہے،

بجداے نہ جانے کوں اچھا لگا حالاتکہ نومولود خويصورت موتے موئے بھی خوبصورت دکھائی نیس ویتا

او پری منزل سے آئی ہوئی رتن کا کی نے بھی اس کے چھوٹے سے منہ پر جمک جمک کرناک نقٹے کا تجزیہ كرنے كے بعد اظهار خيال كيا۔"معلوم موتا ہے، مال نے خوب دودھ بااکررکھاہے، دیکھونا! کب سے پڑاہے لين ليل رون كانام ليما يه" مجراوع موت ال تے ہدردی کے لیج میں کہا۔" میں دود صفی روئی بھلوکر لے آؤں ،مندمی رکھے وسی ، پیارا بھوکا ہوگا "۔

وه او پر چلی تی میری نگاه سمی او پر تی - چمپرا باتھ برخودي مليكمرى بس كمزي مي -

اتی اونجائی ہے بھی، اس کی بیای آسمیں ایک مك موكر عي يرتقبري موني تعين، اس كاداس چرك ر ادای کے ساتھ ساتھ مدردی کا چشمہ ایل بڑا تھا۔ اجا تک میری طرف دحیان آنے پروہ بنتے ہوئے ہو لی۔ "ابھی یہیں کھڑے ہیں، در ہیں ہوری؟"

مجھے ہوش آیا، کمڑی کی طرف دیکھا تو ساؤھے وس نے مجھے تھے۔ جلدی سے لفٹ رائٹ کرتا ہوا مشکل سے بیں منٹ میں آفس پہنچا۔دروازے پر قدم رکھتے ہی چرای نے کہا۔"ماحب آپ وبلارے ہیں"۔

من ماضری کے رجٹر پردستھا کرنے سے پہلے ہی جلدی سے اور انونی صاحب کے کیبن میں واغل ہوا۔ انونی صاحب محكمة ب بائی كے چیف الجينز منے، كزشت دك يرسول سے على ان كے ماتحت اوورسير كا كام كرر با تھا۔ ڈیردھ سورو یے سے توکری شروع کی تھی، اب سخواہ بھی تین سورویے ہوگئ تھی، زیادہ تر باہر کے ترقیالی كامول كى وكيه بمال كرنى موتى تقى \_ اس لئة آفس النينة كرنابهت كم تعيب موتا تفارصاحب كابحى دوسرول كى بالبت مرے ساتھ بہتر سلوك تھا۔ اس لئے ذے داری والے خاص کام بھی کو پرد سے جاتے تھے، آج بی ایا ی کوئی خاص کام ہوگا۔ بیسوچ کر میں جپ پاپ جمل کے قریب کمڑار ہا۔ صاحب فائل دیکے رہے

تے۔ کی کاغذی الم الم تھی، فائل دیمے ہوئے انہوں نے كها-" بينمو" - كهدور بعد كاغذال جان يرانهول في بابرتكالا اور ميرى طرف و يكمت بوئ كها-"ارے جمين ناتکول کے لوگوں کی طرف سے موصول ہونے والی درخواست کی بات تو ہم بھول ہی مھے''۔

ان کے ہاتھ میں وی درخواست می، کچے جیک محسوس كرتے ہوئے ميں نے كھا۔" إل، ليكن اسے تو ایک برس بیت کمیا"۔

صاحب ہنتے ہوئے بولے۔ "بال، لیکن ایک سال میں بھی تو جانچ کرنا ہاری ڈیوٹی ہے یا جیس؟ اتا كه كرانبول في وه كاغذ مر ب الحد من د ديا-بات سیمی کدایک آ دھ سال پہلے نامحول کے پاس ایک بڑا تالاب بنایا گیا تھا۔ تالاب بن جانے کے بعد كاؤں كے لوكوں كى طرف سے درخواست آئى كەتالاب كح تعيرى كام من فيك دار في كريدى باورسمنث اور لوہے کی چیزوں کی بجائے بنیاد میں مٹی بحری دی ہے اس لئے بارش ہونے پر اگر بندٹوٹ کیا تو گاؤں پر آفت آ جائے گی۔

یدورخواست موصول ہونے کے بعد بند کا معائنہ كرنے كے لئے صاحب نے جمعے ناكول بھيجا تھا ليكن اس سے پہلے کہ میں وہاں جا کرمعائد کروں، برسات شروع ہو تی۔ تالاب جملکتے سے پہلے بی بند فوث کیا۔ بندنوش سے برتو عابت موعی کیا تھا کہ تعیر کا کام تھیک ے بیں ہوا پر بھی فیکے دار نے اپنی ما قعت عل کیا۔ " يهتمير كا كام جل ريا تها كداي وقت بارش مو جانے سے بند اوٹ کیا۔ ویے بنیاد می او اعربنت کے مطابق سینٹ اور لوے کی چیزیں کافی بحری می

ال وقت أو في موس بندى بنياد يرتقر يا يهال ف يانى تماراس لئ معائد كرمامكن فيس تمارة خريد

میں نے ساتھیوں کو ہدایت دی۔" گاؤں سے مردوروں كوبلواكر بنياد كهدوانے كاكام شروع كراؤ"-مجھ بی در میں کام شروع ہو گیا۔ میں نے مردوروں کو دلی مردوری دینے کالایج دے کررات کو جمی کام جاری رکھنے کا فیملہ کیا۔

20150%

ويسياتو كام كى جيد مجمع موجودر بهنا جا بي تعاليكن میری طبیعت تمکیک تبین تھی، چین تبیں پڑتا تھا اس کئے معاون کو د کھ بھال کا کام سونپ کر جس تالاب کے كنارے جلا كيا۔ وهلتي موئي شام كے وهند كلے ميں سوكھا وران تالاب کمانے کو دوڑتا تھا۔ کنارے پر جا کر میں نے کچے در چہل قدمی کی پھر تھیکیدار کے نو کروں کے لئے بنائے جانے والی پترے کی جمونیروی میں جا کرایک بوری

ره ره کر نوازئده بچ کا وی بن کملے پیول جیسا چرونظروں کے سامنے تیررہا ہاور چھیرا کی آ تھوں کی بے چین پیاس، شادی کوسات برس بیت مجئے تھے اور چیراکو پیلیں ہوا تھا اور اب ہونے کی امید بھی جیس رہی ممی، پوری جانچ کے بعد ڈاکٹرنے کہددیا تھا۔''رحم کا منہ جووا ہے اگر آپیش ہے اسے چوڑ اکیا جائے تو حمل کا امكان ہے ليكن ولادت كے وقت خطرہ ہوسكتا ہے، شايد پیٹ چیو کر بچے تکالتا پڑے اورایے میں زچد کے لئے جان كاخطره ب- بهت مشكل سے چھراكوسمجما بجماكرة بريش كاخيال ترك كرديا حمياراس كے بعد ہے چھپراكى اولاد کی تمنا خاموشی کے پنجرے میں قید ہو گئی ،اس کی بے چین مامتا محبت آميز زوجيت جي تيديل موحي، اوراب تو ان زیادہ جبت کی مخبائش نبیں تھی ،ای وقت میں کھے دونوں عناصر کے درمیان خطاعتیم کھنچنا بھی وشوار معلوم لوكوں كو لے كربند كے لئے روانہ ہو كيا۔ يع سے كمر كم اوتا ہے۔ اس نے اپن سارى توجہ جھے يرمركوزكردى۔ وہ لوگوں کو لے کر بند کے سے روانہ ہو ہا۔ ب سے سرسر میری دکھے بھال میں اس طرح کرری ہے جیسے میں اس کا آنے والے باول دو پہر تک برے بغیری بھر مجھے تھے، میری دکھے بھال میں اس طرح کرری ہے جیسے میں اس کا مواجی ایسی چلی کے فوراً بارش ہونے کا امکان فتم شوہر میں ، بچہ ہوں ، اس نے میرے ساتھ بیوی کی محبت شام کوتو ہوا بھی ایسی جلی کے فوراً بارش ہونے کا امکان فتم سے نیادہ مال کی شفقت کا سلوک شروع کر دیا ہے ایسا مدی کا اسان تھا۔

معے بایا کہ بائی سو کھنے پر معائنہ کیا جائے ، بائی تو کب کا سوك چكا موكاليكن معائة كى بات بعلائى جا چكى آج اما تک ماحب کووہ بات یاد آسٹی تھی، وہ کھڑی سے آسان کی طرف و کھے کر ہولے۔" سالا! کسی نے یادہمی تبیں کیا۔ بارش تو آج کل میں ہوئی جا ہے'۔

میں نے کیا۔" ہاں شاید آج بی ہو گئا ۔انونی ماحب ایک دم چیلی بجا کر ہوئے۔ " تم البعى ناتكول جاؤ، ضرورت موتو مجملوكول كو

مدد کے لئے لیتے جاؤاں سے پہلے کہ چرسے بارش ہو اور بند ڈوب جائے ،معائے کی بوری ربورث حاضر ہوئی

میں نے چوتک کرکھا۔"لیکن صاحب! آج بی بارش موائي تو؟"

"بارش موتے عی تالاب نبیس مجرجائے گا، یہمی موسكا ب كددو تمن روز بارش ندمواكرابيا مواتو معائ مل كونى ركاوث بيس موكى"-میں نے اشتے ہوئے کہا۔"اجماء میں اہمی کمرجا

كريك لية تامول"-صاحب سر بلا كريول المصے- "نبيل نبيل حميل كم جانے کی ضرورت میں ، ایک ایک منت میتی ہے، یہاں ے جی لے رسد مے بندے کے روانہ ہو جاؤ۔ میں تہارے کمرآ دی بیج رہا ہوں، وہ دوسری گاڑی سے تماداسامان كرجهيل بنديردك آئكا"-اورجة جتے کہنے گھے۔ 'وہاں کینجے بی آج آپ کو کیڑے وغیرہ

ك ضرورت تموزى يزيك

لکتا ہے جیسے وہ کھ کھو کر چھ حاصل کرنے کی کوشش کر ری ہے اور یمی بات مجمی مجمع تکلیف پہنچاتی ہے، ایک بچداس کے ہاتھوں میں سونب دوں ، کی بار بدخیال مجى آياكيتم خانے سے ايك محت مندخوبصورت بچدلا

ایک بارتو ورتے ورتے میں نے چھرا سے بی بات كه بمى دى ليكن ذرائجى خفا موئ بغيراس طرح بنس كر جيسے ميرانداق اڑارى موراس نے جواب ديا۔"واور رائے بھی اینے ہو سکتے ہیں؟ میری بات اور ہے، جا ہے جو چھے ہولیکن میں عورت ہوں، کود میں بحدد مجھ کر مامتا بیدار ہوئے بغیر نہیں رے کی لیکن آپ؟ خون کے رشتے کے بغیر آپ کی شفقت اس کی طرف کیے ملتفت ہو كى؟" بات بمى مي محمى اس كے بعد ميں نے يدخيال ترك كرديا بحراس طرح كاخيال بعي تبين آيا- بهي بمول كر بھى ميں نے چھپراكو اندرونى كى كا احساس نہيں مونے دیالیکن نیرجانے کول آج ایک بے سمارا بچدد کھے كراوراس كاچرونكى مونى جميراكى ان بياى نظرول سے و ملنے والی خاموش آ وازین کر .....

آفس جاتے وقت رائے میں بھی مجھے بھی خیال آ ر ما تھا کہ ایک بارلوث کر چھیرائے کہددوں۔" پر ماتمانے تیری خالی کود بھرنے کے یے کمر بیٹے بی ..... مین مت نہ ہوئی۔ شاید چمپرااے اٹی تو بین سمجھ لے، شاید مامتاے ماری ورت کی دعری ہے کار بچھ کر ....

فطرتا و وجمعنی منفق ہے اتن بی عصد ورجمی ، اگر کوئی غلط منى تكال لے تو كيا موكا؟ اى تصور سے مي كانب ميا\_اس وقت بھی ای خوف کے مارے میں نے دل بی ول مين دعا ك-" بوليس آكرات الفالي موتواجما

آ سان سے اندھرا از رہا ہے، کنارے کی فکری كے تيج والى سوك سے الك كے باران كى آ واز آكى ، باہر

كل كرد يكتا مول توسب سامان كي كرارك آئينيا ب يهال كمانے كا انظام مكن مبيل تما اس كے آفس كى طرف سے تیارتن آ کے تھے، ساتھ بی جائے یائی کا سامان بھی تھا۔ دو تین پٹرومیس اور میرا بیک بستر بھی آ

فكرى يرة كرايك فخص بيك بسررك كيا- محددير بعدیجے جاکریں نے پڑومیس کی روشی میں، جاری کام پرنظرڈ الی۔ پر انبی لوگوں کے ساتھ بیٹ کرو ہیں کھانا کھایا اورایک نوکرے کہا۔"ایک آ دھ محفظ بعد جائے بنا کر

نیند آنے لی لیکن رات بحر جا گنا ضروری تھا۔ پھر بمی کھدر لینے کے خیال سے میں نے بستر کھول لیا۔ بستر کھولتے ہی اوپر رکھی ہوئی نئی شال کا قرسری رتک آ معيس جاچوند كرميار بوي كوشومركي خدمت كا كتنا خیال ہے؟ حرمی میں شال کی کوئی ضرورت جیس محی کیکن شاید بارش موجائے ، شنڈک کے اور .....

مجھلے برس بھی میں تقریباً ایمی دنوں میں یہاں آیا تفااور مير علم كے بغير بى جميرانے بستر ميں شال ركھ دی می، وہ شال جس کے کنارے پر چمپرانے خود بیل بوٹے کی ہفت رقی کشیدہ کاری کی تھی اور وہ شال میں نے محودی تھی، پھر چھپرانے نئی شال خریدی اور اس کے كنارب يربعي وليى بى كشيده كارى شروع كى مريكشيده کاری ادھوری می مرف سرے پر تھوڑی ی جکہ میں کھیدہ کاری ہو پائی می مراس کے ساتوں رتک میرے سامنے بس رے تھے، ممبرتار کی دھرے دھرے، ایک کے بعدایک سب محدثاموں میں تیرر ما تھا۔ تقریبا بھی دن تے میکے دار کے خلاف ناگول کے لوگوں کی شکایی ورخواست .... خودمعائد کرنے کے لئے انونی صاحب کی ہدایت ..... وہ محمبیر اند حیری رات، اجا تک ہونے

والی بارش ....اویری حصے میں بارش ذرا سلے شروع مولی ہوگی،اس لئے جوندی تالاب میں موڑی کی می ،اس ندی میں اجا تک سیلاب آحمیا۔ کمدائی کے لئے آئے ہوئے حردور كدال مجاؤڑے لئے جان بياكر بمامے، مرف میں تنہا رہ کیا۔ میں اس طرف تھا۔ ای فیری پر اور اب أس يارمبيل جاسكاتا تا، بيرجكه بمي محفوظ نبيل تعي، بريح یانی پڑھرہا تھا اور فیکری کے دھننے یا ڈوب جانے کا قوی امكان تعا- اكر فكرى كة س ياس بانى يميل جائة كبيل بحي بيس جايا جاسكا - بدى ديرتك بميلة رينے سے مس مين مختر كيا تعاليكن آخر فيكرى جيور كركسي محوظ مقام تك جانے كافيملد كرنايزار

بارش کے ساتھ ساتھ سنستاتی ہوئی شندی ہوا بھی اتی عی قاتل می میں نے بہتر سے شال تکال کرجم پر لپیٹ لی۔ پھر بقیدسامان وہیں چھوڑ کرفیکری کے دوسرے كتارے الر يا۔ زورول سے برى مولى بارش على بعيلاً، مواكى تيزى سنستابث من تعرفهم كانتا، مر ممنول ك يانى من آكے بوحا- ويرون على بائي من ووب محیتوں کی مچولی ہوئی مٹی والی چکنی زمین تھی، اور اور معتلمور آسان۔ بوہ کے لباس کی طرح سیاہ بادلوں کے محناثوب اجماع نے سب مجمعتار یک کردیا تھا۔ ناگول كاوں اور راسترس طرف چوث كيا ہے، اس كا مجھ خیال نہ تھا، میں آسمیس موندے، لڑ کمڑاتے قدموں ے نہ جانے ک تک چال رہا؟ ایک آ دھے محظے بعد پی بانی سے پرمشکل باہر لکے، فضا میں بار بارچیکتی ہوئی بجل فی ای مرتزروشی من میں نے اتا او و کھ لیا کہ زمین ملی ہونے کے باوجود یانی کی مقدار زیادہ نہیں تھی، بارش كم موى فى ، ب موش موكركر يزن عى دراجى دير میں تھی کہ یانی سے باہر آ جانے کے باعث جھ میں

نظر دوژائی، دور کچھاونیائی پرایک مشم چراغ عمثمار ہا تھا۔ ہارش کی وهار چر کرمیری بے چین آ محصوں نے اس کی روشنی پکڑلی۔زیادہ غور وفکر سے بغیر میں منتمیاں باندھ

کراس سمت میں دوڑا۔ مسطح زمین سے پچھاونیائی پروہ بھی فکری جیسی بی جکمی، بلندی پر چرصتے ہوئے سانس پیول می۔ ناک تك آجانے والے وم كے مرف باہر تكلنے كى دير مى ك مجھے خیال آیا۔ میں سی جمونیوی کے دروازے کے پاس كمرا اول، ايك لمح بحى ركے بغير بيل نے دروازے ر زورزورے ملیاں ماریں، پترے کا دروازہ نے افھا۔وہ بجار ہا اور اندر سے سی کی چوعی ہوئی آ واز آئی۔ " کون

آ واز چونی مونی مونے پر بھی جیز تھی، شعور کند کر وين والى اس جسمانى يريشانى من محمى مجمع يرجمن من دير مبیں کی کہ بیازک آواز کسی عورت کی ہے، میں لگا تار ممیاں مارتے ہوئے بے چینی سے چیخا۔ " محولو، محولو۔ سافر ہوں، ہارش میں راستہ بھول کر پریشان ہو ممیا

دو جارلحول بعد دروازه عل حميا - عمماتا مواح راغ ہاتھ میں کئے ایک دوشیزہ دروازے میں کھڑی تھی ،اس كے خوبصورت چرے يرتے ہوئے انديشے اس مممات جراغ كى روشى من محى ميرى تظرون سے اوجل ندرے، میں نے بجیب بحرائی ہوئی آ واز میں کھا۔ " محمراؤ مت، کچودرے کے پناہ دے دو، ممنون موں گا۔ بارش ركتے بى چلا جاؤں گا''\_

وه ایک کے تک میری طرف محق ربی ، محرد را پیچے من اورآ ستدے کہنے گی۔"آ ہے!"

میں مرور قدموں سے اعدد داخل ہو کمیا۔ اس نے وروازہ بند کیا۔ ٹوٹے ہوئے وروازے والی کھڑی کے پدا ہوئا۔ چیرے سے پانی یو چھ کر بیل نے چاروں طرف تریب والی کموئی پر اس نے چراغ ٹا عک دیا اور پھر کمر پر



ہاتھ رکھ کرمیرایانی سے بعیاجم غورے دیمنے لی۔ میں نے کمڑے کمڑے جاروں طرف نگاہ ڈالی، جمونیری يتريك كمي اوركاني بدي تعي، ينج اينش ركه كرزين كي كى كئي محى ليكن في مي سينث نه مونے كے باعث في اور آ ربی تھی، میں ٹی کی طرف دیکھے بغیر نیچے بیٹے گیا۔ میری خت حالی نے اس کے جربے کے اندیشے بھیر دیے تے، ملائم لیج میں وہ پوچھنے کی۔" کہاں سے آ رہے

میں نے جم کے اکڑے ہوئے اعضا بلاتے پر موت توفی آواز میں کہا۔" ابھی کھ متانے کی بوزیش من مبيل مول \_ ذرا تكان حتم مونے دو" \_ اتنابى بولنے میں میری سائس پھول تی۔

اس نے فکرمند کہے میں کہا۔" بہت بھیگ گئے ہیں نا۔ کیڑے تبدیل کریں ہے؟"

مل نے سے یہ ہاتھ رک کر کھانے ہوئے کہا۔ " كيڙ \_ ....ين كيڙ \_ بي كهال؟"

" مخبر یے"۔ وہ سامنے والے کونے میں چلی تی۔ كونے من ايك جاريائى يرى تنى، ينے سے ثونا بھونا ر تک مینے کراس نے ایک کیڑا یاہر تکالا اور اے میری جانب بردهاتے ہوئے یولی۔" کیلے کیڑے اتار کراہے

بغير بوردر كي سفيدموني سازهي .... اس ونت وه شال دوشالے ہے بھی زیادہ قیمتی تھی، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، پر بھی دیوار کا سہارا لے کر انتہائی کوشش کے بعد میں کمٹر اہو گیا۔ میں نے ساڑھی لنگی کی مانندجسم پر لیپٹ

جارياني يرميلا بستر بجيا موا تغاله بين اس يركم

055-3252468 🖇

055-3483695 🖗

بی والا تھا کہ اس نے کہا۔" تھمریئے!" پھر اس نے مندوق میں ہے والی بی دوسری ساڑھی نکال کربستر پر بچیا دی، پر پُرسکون ہو کر کسی قدر خوشی کے لیج میں بولی-"ابآرام سے لیٹے!"

میں لیٹ میا۔ اس نے محرسے دروازہ کھولا اور دروازے میں کھڑی ہو کرتمام کیڑے نجوڑ کراندر بندھی موئی ری پر ڈال ویئے، پر کیلے ہاتھ یو چھتے ہوئے بولی۔" لیجے، آپ کی پتلون کی جیب سے یہ بوا لکلا

رویے کا پرس ۔ لگ بھگ دوسورو بے تھے لیکن اس وقت اسے سنجالنے كا موش كہاں تھا؟ ميں نے سينے كے بل ليش ليش كها-"اين باس ركمو، جات وتت الون

یس اس نے صندوق میں رکھ دیا اور صندوق جاریائی کے نیچے کھسکا دیا، پچھ دیر بعد سراٹھا کردیکت ہوں تو وه کیلی زمین پر ناٹ بچھا کر جپ جاپ بیٹی میری طرف و کی ری می میں نے مند پھیرلیا۔ چمتی ہوئی سائس کے ساتھ پیدا ہونے والی کھالی اور بہتی ہوئی ناك .....اجا عك وه يولى- ومعلوم موتا بآب كوزكام

اس نے ہاتھ بوھا کر برے بال چھوتے ہوئے كها\_"مرا إب تك كيلا ب، ذكام نه موكا أو كيا موكا مريد، يو محددول!"

اس سے میلے کہ میں کھے کہوں ، اس نے کھوٹی سے وليدا تاركر يراسر يونجمنا شروع كرديا- بجرو كع يوئ بالوں عل باتھ مجيرت موے اس نے كيا۔" يہ الحى موكدجا مي كي"-

رات کی عمائی میں اجنی منس کود کور بدا ہونے والمائديش، مانوس موجانے برختم مو سكے ووالوں كى

طرح ہاتیں کرنے تکی۔ میں پیرسکوڑے ہوئے بینے کے بل لیٹا تھا۔جم میں پوست ہوجانے والی معندک کی وجہ سے دانت کٹکٹار ہے تھے، اس نے پوچھا۔''بہت سردی م

لكربى ہے؟" میں نے کہا۔" بورے ایک محفظے تک بارش میں بعيكا مول ،اس لئے سردى لگ كى ہے"-اس نے جاریائی کے قریب آ کرکھا۔" ذرا کھسکتے تو!" اوربسر كے نيچ ركها مواكمبل نكال كراس نے مجھے

بارش کم ہو جانے کے بعد دوبارہ جوش میں آ می مى، ہر کم خوف ناک سرج، طوفانی ہوا اور بجل كى کڑک ..... ٹوٹی ہوئی کمڑی ہے بھی کی زبان کی لیلیا ہث اندر داخل مو جاتی اور اس کا چیوٹا سا چرہ چک جاتا۔ نومولود بچ کا سامعصوم چرو-وہ اتنا بھولالگیا کہ پیار کے جذبات بيدار ہو جاتے۔ آہتہ آہتہ پيدا ہونے والى قربت كا احماس دلانے كے لئے ميں نے اسے " تو" ے خاطب کر کے ہوچھا۔" تو ہوں ہی بیٹی رہے گی ،سونا

اس نے کو کو کے عالم میں آس پاس تظر دوڑ ائی جیے ہو چرری ہو۔" کیے سودُل؟" سب چھ کیلا تھا اور شایداس کے پاس اوڑ سے بھانے کے لئے اور چھیس تھا۔فورا موضوع بدلتے ہوئے اس نے کہا۔"آ ب کا زكام كيما ب كبيئة رائى كاتيل الدول؟" "رانی کا تیل؟"

" إل، تمر ميں دکھنا پڑتا ہے، بتا جی کی طبیعت اچی نیس رہتی ہے، انہیں بھی اکٹر زکام ہوجاتا ہے"۔ عل نے چو تک کر ہو چھا۔" ہا جی کہاں ہیں؟" "كام يرجات بي، ناكول ك ياس تالاب كمودا جاربا ہے نا، اب توجم کام نیں کرتا پر بھی کام تو کرتا ہی

بخیالی میں یو چینی ۔" جائے تکی سے؟" "اس وقت طائے؟" "ال، عالى المرجب دير المحق مي الوطائ

ما تلتے ہیں،اس لئے دود مرکمنا پڑتا ہے تاکہ ہیں تو جائے بنادوں، دوپہر کے وقت کی باجرے کی شندی رونی بڑی

ہے،اے بھی گرم کردوں گی، جائے اور روتی پیندآئے م

ایک اجبی کے لئے اس کی اتنی پُرظوم خدمات ہے متاثر ہو کریس فورے اس کی طرف دیکتارہا۔ جھے محسوس ہوا کہ اگر میں جائے بنوانے سے انکار کروں گا تو وہ ناراض ہوجائے کی، ذرائعمرے ہوئے لیجے میں میں

- كار"ب بندآ عك"-ید سنتے بی وہ انتہائی خوشی سے کودتی ہوئی سامنے والے کونے میں چہنے مٹی اور جلدی سے آنگیشمی جلا کر

جائے بناڈ الی۔

وہ دس منٹ کے اندری کالی کی رکائی اور پیالے میں جائے روئی دے گئی۔ شاہی طعام اور مغلیہ کھانے کے بارے میں تو بہت کھے۔نا ہے لین الین شیر عی تو شایداس میں بھی نہ ہوتی ہوگی ، ذاکتے سے معلوم ہوتا تھا کہ جائے مل سونفي والاحماب، وه زكام عبك كرنے كى تمام كوششيں كررى تحى، بين كما في كرليثاروه بمراى طرح بيند تي \_ میں نے مجموعے کے بعد مت کر کے کہا۔ مؤ جاریائی ربین جانیج برطرف کی ہے، تھے بھی زکام ہوجائے گا"۔ اس نے بھی ی مسرامت کے ساتھ کیا۔" ہم لوگوں

کواس طرح جلدی ز کام نبیس ہوتا''

من نے کہا۔" نہیں، میں جاریائی پرلیٹوں اور و ملی زمن پرجمی رہے ہے جمعے امیمالیں لگتا"۔

ثاید جھے خوش کرنے کے لئے وہ میرے دیروں كے ياس بين كى، دونوں بيس سے كى كونيندنيس آ رى تقى،

البالة بي المالي المراعى موروس على لمح الكاسب الم معلوم تعالى ويعرف ارتفاى، ما أن كاسب المعلوم تعالى ويكان ارتفاى، ما في عرض المرين كان مرض

"تالاب؟" میں نے چونک کرکھا۔" تالاب میں یانی بحرتے بی سب آ دی اُس پار بھاک مے"۔ " جب تو پائی بھی ان کے ساتھ ہوں کے،اب دو دنوں تک میں آ عیں مے، عدی میں سیلاب آتا ہے تو بارش رُ کئے کے دوروز بعد تک ندی راستہیں دیں"۔وہ . ذراجمی متردو ہوئے بغیر بالکل فطری انداز میں بول رہی تقی، اس نے پوچھا۔"آپ بھی وہیں ہے آ رہے

" ال من اس طرف ك كنارك يرده كيا تعا،اس لئے ای طرف ہماگا"۔ اتنا کہ کرمیں نے اپنے بارے مس تمام یا تیں اے بتادیں۔

اس نے بس کرآ تھیں پھیلاتے ہوئے کھوٹن موكركها-" تب تو آب سركاري صاحب بين نا؟ به جان كر تو یا تی جی خوش موں کے کہ آب یہاں آئے تھے"۔

میرا درجہ جانے کے بعداس کے چرے پر نمودار ہونے والے تاثرات بوشیدہ میں رہ سکتے تھے۔ وہ فورا اٹھ کر تیل کی حیشی لے آئی۔ وہ بدی دیر تک سر جمائے مالش كرتى ربى ، ميرى كمالى رك كي تحى ، اس في بشيخ ہوئے کہا۔" دیکھا نا، رائی کا تیل پڑاا کسیر ہے۔آپ کا زكام كيها بلكاير حميا؟" واقعى بدرائي كاتبل بى كاكرشمه تمايا اس کے کول ہاتھوں کا ؟

میں نے آ علیں ملانے کی جت بار کرآ عمیں موند لیں، اس نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔"نیندآ

بابرطوفان كے شور كى طرف اشاره كرتے ہوئے میں نے کیا۔"اس میں نیند کیے آ عتی ہے؟"اور پررک كر بولا-" آج سارا دن عيد على محدثين يرا- خالي پید ک دجہ سے ہے تی موری ہے"۔

ایالا جے کھانے کے بارے می ہوچمنا ہول

سے میں نے یو چھا۔" یہاں ورانے میں جمونیری مناکر کول رہتی ہو؟"

" يهال جارا كميت ہے، وكم مال تو كرتى بى جاہے تا پہلے جار کمیت تھے لیکن مال کے مرجانے کے بعديا في سے الكيے سنجالتے نہ بے۔ ميں اس ونت بہت چھوٹی تھی، پھر پتاتی بیار پڑے، تمام کھیت جج دیئے،

یمی ایک بچاہے ..... مجھے اس کی باتوں میں دلچینی پیدا ہوگئ تنی ،اس کا بات كرنے كا اعداز بمى بے حدىيارا تعارة واز ميں مجبوري كاكونى احساس بيس تفار بحر بحى ميرے دل ميں آپ بى آب جدردی پیدا ہونے گی، وہ کیا کمبری ہے؟ مرف ایک ای کھیت بیا ہے، اس میں کیے بورا پڑسکا ہے؟ ای لتے تو بوڑھے باپ کو بھار ہونے کے باوجود مردوری كرتے كے لئے جاتا ياتا ہے اور عدى ميں سلاب آ جانے کے باعث وہ دو دنوں تک مرتبیں آ سے گا، ذرا رك كريس نے يو جما-"اس طرح تھے اليلي جمود كر جانے سے بتاتی کو بوی قر ہوتی ہوگی ؟"

ودنبیں، فکر کی کیا بات ہے؟ یہاں تھیتوں کی كياريون يرتوالي كي جمونيرايان بي مربارش من آپ كو د کھائی شدی ہوں گئا۔

" كيدوير آرام كرلول، اجالا موتى عي جلا جاؤل

"واه! ابھی کیے جائیں ہے؟ ویکھے تو بارش کواب بھی چین کہاں ہے؟ عدی کیے یارکریں معے؟" بات و محک تنی ۔ بیں شخبتا تھا، پر بھی بیں نے كها\_ " حين مخي اس طرح بيار كون تكلف ويتا

اس کی آ محموں میں جرت کی چک مودار ہوئی۔ " تكليف ..... مير علي لخ تو اجما موا ورند يا ي ك آئے تک تھارہا ہوتا۔ عی تو کبتی ہوں کہ جاتی کے

آنے تک کیبل رہ جائے۔ بدد مکھ کروہ بہت خوس ہول کے کہ صاحب آئے ہیں''۔

میں نے کہا۔''ہاں، وہ تو خوش ہوں کے حیلن تب تك تيري كيا حالت موجائے كى؟ من اس طرح ليثا رہوں اور تو بیٹھی بیٹھی تیسیا کرتی رہے، یمی نا؟ بعلا ایسے من میں کیے آرام سے سوسکتا ہوں؟" وہ خاموش ہوگئ۔ جراع كى بالكل مرهم روشى بيس بعي مجيهاس كى آجمول كى چك نظرة ربي مى اور پر من آسته استددويتا كيا- من سب مجمد بمول حا تھا۔ کو تجے کراکے میں لرزنی جمونیردی کا دیا، سائیس سائیس کرتی ہوا جس تحریحراتی روتن ، شايد جراع من تيل حم مور ما تعا- ايك تيز جك کے بعدروشی بھے گئی۔ طویل کرج کے ساتھ بھل کوندی، خوف کے مارے وہ جھے سے لیٹ گئی۔

رات مجئے بارش رک منی -طوفان جلا میا تھا اور سورا ہونے پرسمانی دحوب نکل آئی تھی، وہ بہت متاسف مملی۔ مجھے جاریائی پرسویا چھوڑ کراس نے جلدی جلدی كرستى كے كام نمنانے شروع كئے۔ دو پر ہوتے ہوتے میرے بھے کیڑے ہوگا گئے تھے۔ وہ البیل تبہ کر کے مجھے دیتے ہوئے بولی۔" لیج پکن کیجے"۔ پھر شال تہہ كرت موئ يل يوف والى ست ركى كفيده كارى ير سین آمیز نگاہ ڈال کر اس نے ریکی آواز میں کہا۔ "كىسى خوبصورت كشيده كارى بي بيا؟" من نے اجا تک کہددیا۔ سمجھے پندے؟ و رکھ

وافعی وہ اسے پیندآ سٹی تھی اور صرف شال ہی نہیں ا ملے روز وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے میں نے پرس مجمی اس کے سامنے کردیا۔ وہ سر ہلا کر بولی۔ ''جبیں!'' من نے مرائی موئی آواز من کھا۔" یہ دان میں ب، أو جانتى باكر أون بحصهاران ديا موتا تو على اس وقت زعمون موتا من زعر عطا كرتے كے بدلے من

تھے یہ معمولی ساتھندد سے رہا ہوں '-چرحتی دھوپ میں کرنوں کی بانہوں سے رجھائیاں کھسک رہی تھیں، وہ آ ہستہ آ ہستہ مجھے سے

الک ہوری تھی، بہت کچھا لگ ہور ہاتھا۔ایبا لگا تھا جیسے بہت کچھ کہنا ہاتی رہ کیا ہے لیکن اب وقت نہیں تھا۔ وہ رک تی اور میں دروازہ پار کر کیا۔الوداع کہتے ہوئے وہ

بمرائی ہوئی آ داز میں توجیعے گئی۔'' پھرآ کیں ہے؟'' میں نے کہا۔'' ہاں، ڈیم بن رہاہے اس لئے اکثر و مدینہ مان سے مدینہ میں میں ہیں میں تا

بشتراس طرف آنا ہوتارے گا۔اب آؤں گا تو تھے ہے طے بغیر بیں م ساگائے۔

اس کی معصوم آنکھوں میں عقیدت کی روشی جگے۔ ری تھی، مجھے ایسامحسوس ہوا جیسے دن کی روشی میں اس روشی کی کو برداشت کرنے کی صلاحیت جھے میں نہیں ہے، وہ دروازے بری کھڑی رہی اور میں جلا آیا۔

کمرآیاتو چیراکی ہے چینی کی انہا نہ تھی، طوفان اور ندی کے سیلاب کی خبراے ل چیکی تھیں جھے بخیر دیکے کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ پھر میرا سامان ٹھیک کرتے ہوئے اس نے بوچھا۔ ''اس میں آپ کی شال کیوں دکھائی نہیں دیجی ؟''

کیے جواب دوں ..... کیا جواب دوں؟ میں نے کہا۔'' دوڑ ہماک میں شال کہیں تم ہوگئی'۔ اس نے کہا۔''امیما ہوا کہ کموٹی، جان بجی تو لا کموں

ال مے الہا۔ "اعجما ہوا کہ موتی، جان چی تو لا کھور پائے ،نی خرید لیس مے"۔

اورا محلے جاڑے میں اس نے میرے لئے تی شال خرید فی اور جہاں پہلی شال جھوڑ آیا تھا، وہاں جانا ممکن عی نہ ہوسکا۔

یکا بیک بمرے خیالوں کا سلسلے ٹوٹ گیا۔ چونک کر دیکھا تو ٹوکرآ رہا تھا۔" صاحب! جائے"۔ چاہئے کا محاس ہاتھ میں لے کر میں نے دور

"بند پر کام کرنے والے مزدوروں میں کوئی کسان ہوتو اے میرے پاس میں دؤ"۔

کے در بعد ایک کسان آیا، میں نے بوجھا۔
"کزشتہ سال بہاں بند پر ایک کسان کام کرتا تھا۔ نام تو
یادہیں ہے لیکن وہ بوڑھا اور بھارتھا۔ اس پار کے کھیتوں
میں کہیں اس کی جمونیری تھی'۔ اور کھی تھم کر میں نے
کہا۔"ایک جوان لڑک بھی'۔

''س کی؟ میمن کی بات کررہے ہیں نا صاحب! وہ تو مرکبا، چیدمہینے ہو گئے ہوں کے۔ کمیت جی کراڑ کی بھی کہیں چلی تی ہے، معلوم نہیں کہاں گئی''۔

آئے اور کی ہو جھنے کی بات نہیں بھی میں ارش آئے آئے رک گئی ، میں کی پریشانی کے بغیر دو دنوں میں ابتدائی رپورٹ تیار کر کے لوٹ آیالیکن کھر کے رنگ ڈ منگ دیکھتے ہی آئیمیں جبرت زدہ رہ گئی، دیوان خانے میں ایک جھوٹا سا پالنا جمول رہا تھا اور چھپرا کھڑی جمولا جملاری تھی۔ ' یہ کیا ہے چھپرا؟''

ذرابھی خفا ہوئے بغیراس نے نرم فطری لیجے میں کہا۔'' کیول،اس دن آپ نے دیکھانبیں تھا؟'' ''کرا؟''

" چہوترے پر بچہ پڑا ہوا تھا تا! پھر پولیس آئی لیکن اس سلسلے میں انجھن پیدا ہوئی کہ بچے کو کہاں رکھا جائے''۔

"اس کے تونے ما تک لیا، یہی نا؟"

"ویت تونہ ما تکا ہوتا لیکن ....." وہ ذرارک می پھر
اس طرف کی دیوار کی جانب نظر کر کے بولی۔"لیکن
پولیس نے چادر ہٹائی اور جادر کے نیچے سے بیشال نکل
پڑی"۔اس نے کھونٹی سے کشیدہ کاری والی شال اتارکر
میری طرف بیسکتے ہوئے اپنی ہات پوری کی۔"جوشال
آپ نے کھودی تھی۔

ان کی طبیعت ذخیرہ اعدوز تھم کی ہے۔ان کونجانے کیا کیا جمع کرنے کا شوق تعااور ہے مثلاً کتابیں، رسالے،تصوری، جوتے، مکشن،قلمیں، کیڑے، دوست اور بوبوں کی شکل میں عورتیں۔







# 🖈 یارغار کے قلم سے

كه نيه داردات ندكرتے تو مجھ اور سال سكون سے كزر جاتے مراب بچھتائے کیا ہووت جب چریاں فیک کئیں كميت اور بوي فيك كي جيب

ان کے محریل تغیرومرمت کے سب کام ان کے والدصاحب بى كرتے ياكراتے تصاور مسترى كے ياس خراب چزیں بھیجے کی بجائے خود ٹھیک کرنے کی کوشش كرتے تھے جس كے بعد وہ مثين مكينك كے ياس بيج كاضرورت عى ندرجى ما تو محيك موجاتى تحى يانى ليما ردتی محی-ان کے بارہونے کے بعد بدذمدداری بھی انہوں نے لے لی اور ان کے معن قدم پر چلنے کی عی كوشش كى - والدصاحب تو پر بعى 50 فيعد چزي فيك كركيع مح كران كى كاركردكى توسو فيعد حى ليكن چزي خراب كرنے ميں۔ اگر ايك آور يك فيك بعي موتى تو اسے والد صاحب کی طرح مشکل پند ہیں لیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہ مشکل کام کو مشكل ترين طريقے سے اور يدمشكل كام كوآ سان ترين طریقے سے کرنے کی صلاحیت دکھتے ہیں۔مثلاً جب ان کی شادی بیس موری سی او انہوں نے خود بی مجمد فرمنی لڑ کیوں کی طرف سے خود کوزیردست محم کے او لیٹر لکھنے شروع كردية ان خطول كے لفافول يربير كي مفكوك متم کے نشان مجی بنا دیا کرتے تھے تاکہ بوے ان کو يرصن يرمجور موجاكي مثلا بمي دل بناديا جس يرتيرلكا موا مواورخون فيك رمامو مجى كلاب كالمحول بناديا اورجمي فرضى بيعيخ والى كاير كشش نام بعى لكدويا - بتيجدان كاتو تع کے مطابق لکلا اور کمر والوں نے ایک دو لیٹر پڑھ کری سر مرمی د کھائی اور ان کی شادی کردی۔اب پچھتاتے ہیں

اس سے بوی خرابی پیدا ہوگئی جے ٹھیک کرانے میں اس سے کہیں زیادہ خرج آیا جتنی پہلی خرابی دور کرانے میں آنا تعا۔ بہر حال مکینک ان کودعا کیں دیتے ہیں کہان کا کام بوحائے رکھتے ہیں۔

شروع سے بی ان کار جمان نصاب سے زیادہ غیر نسابی سرگرمیوں کی طرف رہا۔ کالج میں قانون پیرتھا کہ ایک کلاس کو کتابیس لینے وینے کے لئے ایک یا دو دن مقرر تھے۔ یہ جو کتاب کیتے ای دن پڑھ کیتے اور دوسرے دن دوسری لے کروہ بھی ای وقت پڑھ ڈالتے اور مفتے کے باقی دن نسانی کتابیں پڑھ پڑھ کر پریشان ہوتے رہے۔ آخر تک آ کرائے دوست مرزا کوساتھ لے کر پرسیل کے پاس ملے محتے کہ ہمیں دنوں کی پابندی ے منتی قرار دیا جائے چونکہ بیادیب اور مرزا صاحب شاع تے اس کئے پر کسل صاحب ان کو پند کرتے تھے۔ دوسرے انہوں نے کتابوں کی محبت اور علم کے شوق کے متعلق الی پُراٹر تقریر کی کہ پرکہل صاحب نے ای وقت لا بررین کو بلا کے علم دے دیا کہ بیددونوں صاحبان ہفتے کے کسی دن اور ان سے کسی وقت بھی کتاب لینے دیے آ ئیں تو ان کی خواہش بوری کی جائے۔ لائبریرین کو برا غصهآ ياليكن علم حاتم مرك مفاجات فليل يرمجبور تفااورييه دونوں اے تک کرنے کے لئے وقت ناوقت لا بريرى من جادمكتے اور بعض اوقات ايك دن من دو دو تين تين باركتابي بدلتے اور حرے كى بات يدكدكوئى بعى كتاب ان کے نساب سے متعلق نہ ہوئی اور دولوں سائنس کے طالب علم تھے لیکن شعر وادب سے دلچیں کی بنا پر اردو ادب كتام شعيما ف محد بتجدوى لكلاجوللنا ماسة تنا كردونوں في اليسى كامتحانات على مندزاب مو مے اور بما محتے جوری لکوئی کے معداق بھیل لی اے کر ك كريج يث ين عي كامياب بو محد - شايداس عي مجدوفل لا بريرين كى بدد عاول كالجى تقا\_

اگریدائی رجان طبع کے مطابق پہلے ہی سائنس کے چکر میں پڑنے کی بجائے اردوادب رکھ لینے تو زیادہ کامیاب رہے مگر کچھ کھر والوں کی خواہش اور پچھ انجینئر بنے کے خواب کہ بیسائنس میں خوار ہوتے رہے اور اب مگر کی چزوں پر انجینئر میں کر کے شوق پورا کرتے ہیں اوپر سے ان کی اپنی چزیں بھی اکثر خراب رہتی ہیں بھی کہیوٹر تو بھی موبائل، بھی موٹر سائنگل تو بھی اور کوئی چخ یہ سبٹھیک ہوں تو خود بھار ہوجاتے ہیں یا بھوی۔

مامنی میں یہ کی رسالوں کی جلس ادارت میں بھی شامل رہے ہیں تقیدی مزاج کے باعث بڑے کامیاب رہے اب چونکہ وہ کسی رسالے میں نہیں ہیں اس لئے رسائل کے مریان کو النے سید سے مشورے وے کر اور رسائل میں غلطیاں تکال کر اپنا فرک پورا کرتے ہیں اگر ان کے تمام مشوروں پر عمل کر لیا جائے تو رسالہ بڑی جلدی بند ہونے کے برائٹ چانسز ہو سکتے ہیں کوئکہ الکٹرا کی میڈیا کے چھا جائے کے باعث پرنٹ میڈیا کے حالات دیسے ہی دگرگوں ہیں اس لئے النے سید سے تجربات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں گر ان کو کون تجربات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں مگر ان کو کون سمجھائے یہ ابھی تک ای دور میں زندہ ہیں جب مارکیٹ پررسائل کی اجارہ داری تھی۔

اکششعراء ادباء کی طرح بیدی نہایت کسن پند
ہیں اور فطرت کے کسن کے ساتھ ساتھ نسوانی کسن کے
ہیں قدردان ہیں۔ ویسے تو ان کو ہرخوبہ ورت الرکی اچھی
گئی ہے اور اس کی خسین کو بیاللہ کی تعریف بچھتے ہیں لیکن
جوانی میں انہوں نے کیے بعدد مگر تین نہایت زوردار عشق
کئے جنہوں نے ان کی صحت اور کار پر ہیرے تفی اثر ات
مرتب کئے۔ عجیب بات سے کہ وہ تینوں لڑکیاں خوبھورتی
کے عش اوسط معیار پر پورا اترتی تھیں اور خوبھورتی کے
اعلی معیار پر فائز کئی لڑکیوں کی محبت کو بید اچی انا کے
یامٹ محمرا سے تھے۔ ان تین میں سے ایک لوگی کے
یامٹ محمرا سے تھے۔ ان تین میں سے ایک لوگی کے
یامٹ محمرا سے تھے۔ ان تین میں سے ایک لوگی کے

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



معاملے میں تو ان کی محبت محض ون وے ٹریک بی محی البته وه ان سے مفادات اشمائی ربی اور ألو بنائی ربی اور وہ ان کو بی جیس اور بھی کی لوگوں کو صفائی سے اُلو بتا رہی محى اور مجى كاخيال تماكدات ان سيسي بيار ب-بانى دو كے معاملے ميں آگ دونوں طرف اگر برابر ميں بحي تو 60 فیصداور 40 فیصد کی نسبت سے ضرور کی ہوئی می ایک كمعاطي هن 60 فيعديه تضاور دوس معاطي من 60 فيمدار كي محى ليكن ظالم ساج حسب عادت وحسب معمول درمیان می آ حمیا کہیں ذات یات کی د بواریں حائل مولئيں تو كہيں او في فيج جتيجہ وي لكلا جوعموماً ايسے معاطات میں لکا کرتا ہے کہ ان سب کی شادیاں تو ہو لئیں مرایک دوسرے کے ساتھ جیس بلکہ کھے اور لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی قصور بھی اس معاملے میں نہ تھا مر تقدر کے لکھے کوکون ٹال سکتا ہے۔ابیا ہوتا آیا ہے کہ كرے كوئى بحرے كوئى - مكن ب انبوں نے بھى كوئى علطی کی ہوجس کی انہیں بیرا می ہو۔ای لئے تو کہتے میں کے ملطی کرواتو بھی ڈرواورنہ کرواتو بھی ڈرو۔

ان کو ہر وقت کی نہ کی کام کا جنون ہوتا ہے اگر مطالعے كى طرف دهيان موكيا ہے تو دنياجهان كى كتابيں يره دالس ك\_ اكر لكين كا خيال آحميا توسلس لكية ھے جائیں کے اور اگر تغیر ومرمت اور تربیت کا خیال آ میا تو سارا محر تلیث کردیں ہے۔ اگر کمپیوٹر کی طرف وحیان آ میا تو ساری رات ائٹرنید چلاتے رہیں کے اور اگر بیوی کا خیال آ محیا تو پھراس کی خرمبیں۔ انہوں نے برسوں قبل ایک دیل برے کی ادارت کے دوران داڑھی رکھی تھی اورائے برسول میں وہ بدھنے کی بجائے کم ہوگئے ہے۔اس کی وجہوہ بیتاتے ہیں کہ چوکلہ سرے بال مم مورے میں تو بیلنس کیا ہے۔ خروہ عام طور پرنظراق آ ى جاتى ہے ليكن جس دان نائى كے ياس جاكيں تو

تعلیم کے دوران ہاسٹلوں اور ملازمتوں کے دوران فلیوں میں اکیلا رہنے کے باعث بہت سے زنانہ کام كرنے كے بھى ماہر ہيں مثلاً جائے بنانا ، رو مال اور شرفيس وحولینا، کیڑے استری اور مرمت کر لینا۔ شادی کے بعد جب بوی کو پا چلاتو بری خوش مونی که چھتو ہاتھ بٹائیں مے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ تو کواریے کی مجوریاں معین اب اگر کوئی کام کرانا ہے تو میری و یوئی يعنى يزهنا لكمتاتم سنبال لوبتهار كام مس كردول كا\_ ہوی جو بھٹکل میٹرک کرسکی تھی اس نے جمع تفریق کی تو اے بیکمائے کا سودالگا لہذاان سے سی تعادن کی آس محم كردى كيونكدان كے برز كول كے بھى ايسے بى سخت اصول ہیں اس لئے اب وہ کی مرد کو بیوی کا ہاتھ بٹاتے ويفتى ہے تو سردآ و بحر كرره جالى ہے۔

ان کی طبیعت ذخیرہ اندوزمسم کی ہے، ان کو نہ جانے کیا کیا جمع کرنے کا شوق تھا اور ہے مثلاً تصویریں، كتابين، جوت ، فكش قلمين دوست اور بيويون كي شكل میں مورتیں باتی شوق تو ان کے تقریماً بورے ہوئی مجئے کیکن آخری مورتوں والا شوق بوی کی سخت کیری کے باعث بورا کرنے کی حت بیس کرسکے۔ کوہتھیاراب بھی انہوں نے جیس ڈالے اور عزم جوان ہے لیکن چوتکہ انہیں دولت جمع كرنے كا شوق نەتقااس كئے ال كا بيو يوں والا عر بی شوق شاید بی جمی بورا ہو۔

آف دى ريكارد بات يه بكد يو غورى من إن کی ایک ہم حراج کلاس فیلونے البیس شادی کی آ فری می اورانبول نے محروالول کے نہ ماننے کی وجہ سے معذرت كر لى تقى - كيتات موئے كہتے بيں كدكاش! بن نے اس سے خفيہ شادى عى كر لى موتى كونك وه تو اس پر بمى تاريخي تويد شوق كى مدتك تويورا موجاتا كربسا آرزوك

خورد بین سے الاش کرنا ہے گی ہے۔

بروفيسر برياتا بيتا

روح کھائل بدن فکار ہوئے تشمير ميں ہزار ہوئے موت رقصال ہے اب فضاؤل میں سر جدا تن سے بار بار ہوئے سرخ جوڑے کفن میں کیتے ہیں سانے ایے ہے شار ہوئے سرفروشوں کو مل کیا ہے گفن جلتی وادی میں کاروبار ہوئے ان سے یوچھو کہ عزیمی کیا ہیں جن کے دامن ہی تار تار ہوئے یاک ہوتا ہے وہ لہو جس میں دهل کے موتی جی آبدار ہوئے مف ماتم بچا کے بیٹے ہیں کے خوشیوں کے سوکوار ہوئے خول ال کا اکاریا سر سند ک داعدار ہوئے

یدایکسوفیمد کی کھانی ہے جے واقعات کی کڑی سے کڑی طا کرتحریر کے قالب میں و حالا حمیا ہے۔اس کے کرداروں کے نام فرضی ہیں، کسی متم کی عما مکت محض ا تفاق ہوگا۔

0300-5563881, Email:shafqat.mehmoodsafi@gmail.com



منلع انک کے ثال مشرق میں سرحدی اسلام بور کاؤں ہے جس کی سرحدیں ایک طرف منلع راولینڈی (پنجاب) سے تو دوسری طرف صلع ہری بور (خيبر پختونخوا) سے ملى بيں۔ يه دريائے مرو كے کنارے میدائی علاقہ ہے۔ یہاں کی زمین سونا اللتی ہے۔ ہری مجری فعلیں اور لہلہاتے سرسبر کھیت ہیں۔ يهال كے رہنے والے اكثر لوگ زراعت سے وابسة ہیں۔لوک محنتی اور جفائش ہیں۔لوگوں میں ملنساری اور امداد باہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بحرا ہوا ہے۔ ایک دوس سے محدد میں جر پورٹر یک ہوتے ہے۔

ہرشراور کی محلے کی طرح اجتھے لوگوں کے درمیان اسلام بور مس بحي محصمير فروش لوك رج تنے جو مخلف غيراخلاتى سركرميون من ملوث تصركاون من الركون کے لئے ایک پرائمری سکول تھا جوسر کاری عمارت کی عدم وستیالی کی بناء پرای گاؤں کے باس محبوب کے کمر قائم تنا \_ سکول محبوب کی میجی مس مریم کے زیر انتظام چل رہا

اسلام پور میں غلام سرور بھی رہتا تھا، وہ ایک سرکاری ادارے کا طازم تھا۔ اس کی تین بیٹیال اور تین منے تھے۔ بہن بھائیوں بل شاکلہ سب سے چھوٹی تھی۔ غلام سرور کی ساری اولاد می شاکلدسب سے خوبصورت تھی۔ سرخ وسپیدر جمت ، سنہری بال جمیل می محمری نیلی چېکدار آخميس، بس خسن و جمال ميں وه يکانه تحی۔وه کم بمركى أتممول كا تارامى - شاكله عام بحول سے ذراعتف طبیعت کی ما لک محلی ۔ وہ بھی اپنی مال اور بہنوں کو تک نہ كرتى بكه تابعداري من باكمال في عنائله جب عاريس ك مولى تواسة قرآن مجيد كالعليم عاصل كرنے كے لئے آب باتی کے پاس داخل کرا دیا حمار آب باجی عرصہ دراز سے گاؤں مرکی بچوں کوفی سبیل الله قرآن مجیدی تعلیم دےری گی۔

شائلہ بلاناغة قرآن مجيد كى تعليم حاصل كرنے لكى۔ وہ کمال حافظہ کی مالک تھی۔ آسیہ باجی کی توقع سے بھی بدھ کرشاکلہ اپناسیق یاد کرتی۔جلد بی شاکلہ نے ناظرہ قرآن مجيدي تعليم كمل كرلي-ممر والي توشائله كي ذبانت کےمعترف تھے ہی اب وہ محلّہ بحر میں مقبول ہو حمی ۔ عام ماؤں کی طرح شائلہ کی والدہ نے بھی اپنی بیٹی کے کان جمدوار کے تھے۔ حتم قرآن سے بڑھ کر اور خوثی کا موقع کون سا ہوگا۔ شاکلہ کی والدہ نے اپنے خاوند كى كمائى سے تعور اتھوڑا كر كے شائله كى باليوں تے لئے رقم جمع کی ہوئی تھی۔ شاکلہ کی والدہ نے بیٹی کو انعام کے طور برسونے کی بالیاں بنوا دیں۔سنبری بالیاں اس کے ننمے ننمے کانوں میں لتنی خوبصورت لگ رہی تھیں۔

شائلہ اب پانچ برس کی ہو چکی تھی۔ اس کے والدین نے اسے مس مریم کے پاس مراز پرائمری سکول میں داخل کرا دیا۔ وہ ہرروز اپنی ہم جولیوں کے ساتھ بلاناغدسكول جانے كى \_ شاكله كى دبانت كے جوہرجلدى اس کی استانیوں پر نمایاں ہو سکئے۔ وہ ہرروز سکول اسمبلی میں اپنی پُرسوز آواز میں نعت رسول مقبول صلی الله علیه و آلدوسكم برمعتي اور بجيول كودعا بحي يزهماتي إسال كزرجكا تمااب وه دومری جماعت میں پہنچ چکی تھی۔سکول میں بلاناغه بجيول ومحق للمواني جاني مي\_

مى 1992 م كا آغاز مو چكا تقاركندم كى سنهرى بالیاں یک کرتیار ہو چکی تھیں۔اسلام پورے کسان اپی كمين كوسمين كے لئے يرتول رہے تھے۔ الكه حب معمول مج سور ب المحى - الى مال كے ساتھ جركى نماز ادا کی۔ تھوڑی در بعدوہ آسیہ باتی کے پاس قرآن مجید کا سبق برصے ملی می - سازمے سات ہے شائلہ آ ہے ہاتی کے کھرے چھٹی کر کے واپس کھر پیچی۔ شاکلہ کی بوی بہن روبینہ کن میں رکھے جو لیے ہ ناشتہ تار کرری می ۔اس کی والدو محن میں مجمی مار بائی

جميات موئ اين بهن كودلاسا ديا اوركها كه جب تم تغریج کے وقت آؤ کی تو میں تمہارے کئے اعدہ اور برا محا تیار کر کے رکھ دوں کی تم کھالیتا۔ فی الحال یمی روتھی روتی جائے کے ساتھ کھا لیے۔ بیجاتو ویے بھی ہیے من کے

مالک ہوتے ہیں جلد ہی بہل جاتے ہیں۔ شائلہ نے جلدی جلدی چند توالے ختک رونی کے جائے کے ساتھ

کھائے اور انھر کھڑی ہوئی۔ اس نے سکول کا یو نیفارم يهنا، بالول من تعلمي كي، إينا بسة ليا، حتى باته من اشماكي

اورسكول كى طرف روانه موكئ \_حسب معمول شاكله المبلى سے پہلے سکول میں پیچی ۔ اس نے ویکر ساتھیوں سے ل

کردعا وقومی ترانه پڑھایا۔نعت تو اس روز بھی شاکلہنے

یر حمی براس روز اس کی آواز می عجب سوز و کداز تنا\_ خر پر حالی شروع مولی۔ وقت می سے رہے کی مانند لکلا جارہا تھا۔ دن کے بارہ نے مجے۔سکول کی منتی بى اور بچوں كو پياس منك كى تفريح موكى-تمام بجيال تفریح کے وقت کمر چلی جاتی تھیں۔ باتی بچیوں کی طرح شاكلهمى الى محتى الفائة كمركوروانه موكى تاكهمرك

کھانا بھی کھا آئے اور مختی بھی دھولائے کیونکہ تفری کے بعدمس مريم في تختيول يراط الكعواني موتي تقي -

مرى كى ابتدا مو چكى تقى \_ زياده تر لوك دموب ے بینے کے لئے اینے مروں کے اعد جا مجے تھے۔ گیاں اور رائے قدرے سنیان مو تھے تھے۔ شاكله دنياه مانيها سے بي خبرا يي مختى اشائے ول ميں انثره

برا فعا کمانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاکلہ جس راستے پر کمرجاتی محی ای راستے پرشیرے کا کمر بھی تھا۔ شیرے کے کمریس بیری لکی تھی جس کی مجھے شاخیں باہر کلی میں میں۔ اگر کیے ہوئے بیر کرتے تھے جو بے اٹھا کر کھا ليتے۔ اس وقت بھی چند کيے ہوئے بير زمين بركرے ہوئے تھے۔ شائلہ بدہیر چنے گی۔

ای اثناء میں شیرے کی جھلی بنی بی دروازے برآ كرفلي مين دائين بائين جما تكفي بياس كامعمول تفاكه بارہ بے کے بعداس کو بوٹس کا انظار ہوتا تھا مرآج ہوئس تو ندآیا مال البته ایک معصوم بری چلچلانی وطوب میں زمن بركرے بير چن ربى مى - ناكاه بىلى كى تكاه اس معصوم چمرہ پر بردی شاکلہ کے کا توں میں سونے کی بالیاں چک رہی میں بل کے تور بدلے اس نے شاکلہ کو

"بیٹااندرآ جاؤ میں مہیں ہیری کے یکے ہوئے ہیر دوں گی''۔اس نے شاکلہ کولا کی دیا۔ تقدیر کے لکھے کوکون ٹال سکتا ہے۔ شائلہ اس کی جال میں آسٹی اور اس کے ساتھان کے کمرے اندر چی تی۔ اندر کمر میں پہلے سے بلی کی والدہ منورہ اور چھوٹی بہن زینت موجود تھیں۔ شائلہ کو جاریائی پر بٹھایا اور اس کے کانوں کی بالیوں کو

'' بیتم نے کہال سے بنوائی ہیں؟'' زینت نے حريصانه سلج مين كها- "ببت خويصورت بين ذرا ا تاركر و کھے لیکی ہیں'۔

اس نے شاکلہ کی پالیاں کا توں سے اتارلیں۔ پھر تحوث سے بیراے دیئے اور بہلا پھسلا کراہے بیرونی دروازے سے باہر تکال دیا اور خود وروازے سے اے تا کے گی۔ شاکلہ نے باہر لکل کر رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی اورساتھ ساتھ کہتی کہ میں اپنی ای کو جا کر بتاتی ہوں كه ميري باليان تم لوكون في اتار لي بين- بلي بحي

وروازے تک چھے آئی جب مال بین نے شاکلہ کی باتیں سني تو فورا ان كوخوف ہوا كە كېيى بىر بى سى مى مى جاكراپى والده كوكه و ان ك لئ معيبت پيدا موجائ کی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور حال چلی اور شائلہ کو بالیاں واپس دینے کے بہانے پر اندر بلا لیا۔ جونمی شاكله دروازے تك چيكى منوره نے اس معصوم كو بازووں سے اندر مینے لیا اور بلی اور منورہ چینی جلاتی بی کومسیتی ہوئی اندر لے کئیں۔ شاکلہ کو کمرے میں بند کر کے اے ذرانا وحمكانا شروع كرديا يحرشا كلهتو تمي طرح جي نبيس كررى محى- اب مال نے پكڑا اور دونوں بہوں نے طمانچوں سے گلاب کی پتیوں سے زم کالوں کوسرخ کر ديا۔اب شائله کي چين سسکيوں ميں بدل چي ميں۔ شاكلهاب مل طور يران تين مال بينيول كرحم و كرم رمى\_ان كى آ عمول يرحص وبوى كے يردے يو مے تھے۔وو کسی بھی طرح بالیاں واپس نہیں کرنا جا ہی مين \_ شاكله سلسل را ري مي - شاكله كا وجود اب ان کے لئے مستقل خطرے کی ممنی بجارہا تھا۔ اگروہ شاکلہ کو باہر تکالتی ہیں تو ان کا راز فاش ہوجانا تھا اور اگراہے کمر میں رکھتیں تو کتنے روز تک؟ انہوں نے اپنا دھندہ می تو كرنا تفاربس يمي سوج كر انبول في شائله كو فعكات لكانے كا سوجا۔ ادھر شاكله كا بار بار رونا ان كو اور زياده جمونے کی بلی کے مضبوط ہاتھ معصوم ملے تک جا پہنے۔ شاکلہ کے بازو زینت اور پاؤل منورہ نے چا رکھے

معتعل كرر ما تعاريلي كى سفاكى اين عروج كى حدول كو تھے۔ چند لحول میں وہ معموم الی آواز کے ساتھ ساتھ ساسیں بھی کھوجیمی ۔خون کے دباؤے اکا کلم کا چروسرخ ہو گیا۔ ملے پر الکیوں کے نشانات واضح نظر آ رہے تعے۔ شاکلہ کی آسیس دیاؤے کافی باہرآ می تھیں۔ برسارے مروالے چا برزوسم کے لوگ تھے اور

پینسا کر کھر بلالیتیں اور اس سے خوب پیے بورتی تھیں۔ وه و عکے جمعے انداز میں طوائفوں والا کام کررہی تھیں۔ مچوٹے موٹے جرائم اس محرکا ہر فرد کر لینا تھا محرقل جیسا بواجرم بہلی بارسرزد موا تھا۔ آ محموں سے جب لا مج اور موس کی پی اتری تو سوچنے لکیس کہ بید کیا کر بیٹی ہیں۔ اب ان کو ای بربادی ممل طور پرنظر آنے کی۔ انہوں نے ایک مبل میں لاش کو لپیٹ کراندر چمیادیا۔

دن کے جاری مجے تھے۔ بلی کا بدا بھائی دوساجو بقركافي والم كرشر بركام كرما تفاس جعثى كر مح تعرآ حمیا۔ تینوں ماں بیٹیوں نے دوسے کو اپنی سفاکی کی داستان سنائی اور شاکلہ کی لاش دکھائی وہ بھی بے چین ہو مميا ـ اب رات كا انظار مور ما تفا كه كمي نه كمي طرح ا يي سفا کی کے تمام تر نشانات مٹاعیس۔مخلف تراکیب زیر غورا میں۔ آخر کار کمر میں موجود کٹر کا کنوال سب سے مناسب طے پایا۔

ادهر شاکلہ کے ممروالے بہت پریشان تھے۔ ہر المرف ومنزيا يث ري مى - تمام كمر والي اورعزيز رشته دار الأش من سركردال تھے۔ اسلام بوركى مساجد ميں وتغدوتغدے شاکلہ کی تمشد کی کے اعلانات کئے جارے تے۔ کی بھی طرف ہے کوئی خرکی خرمیں لا رہا تھا۔ شائله كى خركمتى بعى لو كييے؟ اس كامرده جسم أيك كميل ميں لیٹا بلی سے محرے کرے کے ایک کونے میں بڑا ہوا تا- شام كرمائ ملينے لكے اور رات كى تار كى نے اسے ڈیے جمانے شروع کردیتے تھے۔ ادھر شاکلہ کی والده اور والذكا ول دوبا جار ما تقاريجيني برد هربي محي، تا حال ثا ئله ي كوئي خرنيس آئي۔

دوسری طرف شرے سے محر میں سفاک اور درعر کی کی ایک نئی واستان وقم ہونے والی تھی۔ رات کی تاری بحی کتنی داستانوں کوجنم دیتی ہے۔ رات کی تاریکی اب قدرے کری ہو چی تنی ۔ لوگ عشاء کی تماز پڑھ کر

اردكرد فاصے بدنام تھے۔ بلی اور زینت كى نہ كى مردكو

ممروں کو واپس جا مچکے تھے۔شہری ہنگاموں سے دور اسلام پور کے لوگ جلدی سونے کے عادی سے کہ ت سويرے انہوں نے اينے اينے كام سرانجام دينے ہوتے۔ اب قدرے سناٹا جھا حمیا تھا۔ کہیں کہیں کوں کے بعو تکنے کی آ وازیں آ رہی تعیں۔رات کی خاموثی نے شیرے کے محروالوں کے ارادے کو تقویت مجھی۔منورہ نے محریس رکھا ٹو کہ اور حنجر نما حجرا نکالا جوزنگ آلود تھا۔ دوسا ٹوکہ لے کر پھرے تیز کرنے لگا اور بلی چرے کو بقريردكررى تمي

منورہ نے لاش کو برہند کر دیا۔ اب دوسا تو کے سے شاکلہ کے نازک بدن کو کاٹ رہا تھا۔ نازک بڑیاں تحمیں ایک عی وار میں الگ ہوتی کئیں۔ ادھر بہلی اور زینت چھری سے مزید حصول کو چھوٹا کر رہی تھیں۔ ُ دوے نے کڑائی والاِ ایک کتا پال رکھا تھا جو خاصا بڑا اور موا تازہ تھا۔ وہ بھی بھی بھونک رہا تھا۔منورہ نے ایک الكراكة ك سامن مينك ديا- چندى كحول مي كة نے کوشت کھالیا۔ منورہ باتی حصیمی اٹھا اٹھا کر کتے کے سامنے میں میں۔ کتے نے خوب کوشت کھایا۔اب کے کتے کا پید بمرچکا تھا۔ بقیہ ماندہ حصول کو کمریس موجود كثر كے كنويں كى سيلب كے جارائ سوراخ سے منورہ نے مینک ری می ۔ اس کام من کوئی زیادہ وقت صرف مبیں ہوا، جھوتی سی لاش تھی اور جار سفاک ورندے، دوے نے چری، ٹوکہ، شاکلہ کے کیڑے اور محق محن کے ایک کونے میں کوھا کھود کر دیا دیے۔ کویں میں اور ہے مٹی بھی از راہ احتیاط بھینک دی گئ تا کہ تعفن نہ بھیل

جب غلط رائے پر انسان گامزن ہوتا ہے تو شیطان برلحداس کی رہنمائی کا فریعندسرانجام ویتا ہے۔ مبح مادق سے بہلے وہ اپنا کام ممل کر بھے تنے اور اپنے طور بروہ اس داستان کے تمام فیوت دفن کر میکے تھے۔

ا کے روز وہ خوش تھے کہ ان کے سیاہ کارنامے کی کسی کو کا نوں کان خبر تک تہیں ہوئی۔ تیسر ہے روز انہوں نے ممریس محلے کی خواتین کو بلوا کرختم دلوایا اور جا دلوں ی د میک تقسیم ی ۔ .

دوسری طرف شائلہ کی تلاش جاری تھی۔ ہر جگہ ڈھونڈ ا جار ہا تھا۔ شاکلہ کی ماں اور بہنیں رور وکر بدحال ہو چی تھیں۔ان بیچاروں پر قیامت گزررہی تھی۔ شاکلہ کے تمام اعزاء واقارب اے ڈھونٹے کی سرتوڑ کر کوشش جاری رکے ہوئے تھے۔ شاکلہ کے کمر گاؤں کی خوا تین کا تانتا بندها ہوا تھا۔ ہرایک بھانت بھانت کی بولیاں بول ر ہا تھا۔ ہرایک اینے اپنے خدشات کا اظہار کررہا تھا۔ ای محکش میں ایک ہفتہ کرر کیا۔ کمر والے ڈھونڈ ڈھونڈ كرتفك باريج تنے۔ شائلہ كے كمراب بحى ماتم كا سا

جب تمی بھی طرح شائلہ کی خیر کی خبر نہ آئی تو اب گاؤں کی کھاگ خواتین اس میدان میں اتر آئیں۔ ہر ایک اپنامشوره دے رہی تھی۔ کھر والے تو پہلے ہی حواس باخته تنے اور تکوں کا بی سی سیارا تلاش کررے تھے۔ لنذا برعورت کے کہنے پر بھی اس عامل، بھی اس بابا ہی اور بھی سی امال جی کے باس جانے لگے۔ ہرایک دُکان سجائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہرایک مختلف کہانیاں سناتا سفید کاغذ برائٹ سید می کئیریں لگا کروے دیتا اور ان غریب لوگوں کو حسب مقدور لوٹا۔ کسی نے دھونیاں دیں، کسی نے فلیتے دیئے، کی نے کہا یہ تعویذ درخت کے ساتھ لٹکا دو جوں جوں بیتعوید ملے گا تہاری بی تبارے قریب آتی جائے گی۔ کس نے کہا یہ تعویذ بھاری پھر کے نیچے دبا دو تہاری بین ل جائے گی مسی نے کالا برا تو کسی نے سفید مرغ تعويذات كى زكوة لے لى۔

الغرض بيجار \_ لئے ہوئے كمركوخوب لوٹا كيا مكر تا حال شائله كاسراغ نبيس طل-ايك يراني خرانث مورت

ز يتون في مشوره ويا كه فلال جكه باباجي بي- وه آكين برحساب كرتے بيں اور ان كا حساب سيا ہوتا ہے۔ كمشده المرزمين كى تبول ميں بھى ہوتو وہ اس كا احوال بتا ديتے ہیں۔زینون تو بابا جی کی تعریف میں زمین وآسان کے قلابے ملا رہی تھی۔خواتین تو ویسے بھی کمزورعقیدہ ک ما لک ہوتی ہیں فورا ایسے لوگوں کی حال میں آ جاتی ہیں اورمردول كوجعى ايناجم تواينا ليتى بين يشاكله كى والده نے بھی ایے شوہر کوآخر کارباباجی کے پاس جانے کے لئے رامنی کر بی لیا۔اب بیآخری امیداور کوشش تھی۔ طے بیہ مایا کہ ساتھ شاکلہ کے بھائی حسن کو لے کر جانا ہے جو تبشكل آثهونوسال كانتما كيونكه بإباجي مرف نابالغ بجول کوی آئینہ دکھاتے تھے۔

مروز اتوار سے سورے شاکلہ کے والدین تیار ہوئے ،حسن کو تیار کیا اور ماس زینون کو خاصی طور پر بلایا كيا تما كيونكه وه بابا جي كي چيتي تمي - الغرض يد خضر سا قافلہ ایک بار پر شاکلہ کو تلاش کرنے نکل بڑا۔ اسلام بور سے پیدل سفر طے کرتے ہوئے وہ ریلوے شیشن فاروقیہ سنچے۔ جہاں سے وہ ریل پر بیٹے کر اپنی آگلی منول کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹرین ٹھیک ساڑھے سات بج سين پر پنجی - غلام سرور نے پہلے سے جار تکث خرید لئے تھے۔خدا خدا کر کے بہلوگ ٹرین میں سوار ہو کرمنزل کو روانہ ہو مجے۔ ٹرین ٹھیک 9 بج حویلیاں مٹیٹن پر پہنچ می۔ بیلوگ نیچ ازے اور ایک تاککہ کرائے پر لے کر بابا می سے ممانے کی طرف کامون ہو مجے۔ ہیں من ے چکو لے کھانے کے بعدوہ آبادی سے دورایک ویران ی جکہ جا اترے۔رائے سے ذرا دوروو کے مکان نظر آ رے تھے۔ زیون نے اشارہ کیا کہوہ بابا تی کی بیٹھک ہے۔ بہت اللہ والے ہیں ای لئے تو آبادی سے دور مل سائیں جی بتادیں مے فکر مت کرو"۔

منزل تک کانچ بی مجے۔ جب بیانوک بابا جی کی بیشک میں پنچ تو ان سے پہلے ہی جار پانچ خواتمن اپی ماجات کی براری کے لئے بابا جی سے پاس موجود تھیں اور باباجی کی "کرشمہ سازی" ہے" فیض ماصل کررہی معیں۔ زینون نے آ مے بوھر بابا جی کا باتھ چو ما اور سلام کرنے کے بعد دور ہٹ کرمؤدب بیٹھ تی۔ شاکلہ کی والدہ اور والد نے بھی دور ہے بابا بی کوسلام کیا اور ذرا مث كر بينه محية \_كوئى آ وص محفظ بعد ان لوكول كى بارى آئی۔زجون نے اشارہ کیا تو شاکلہ کے والد نے باباتی کو

الى تمام رودادسناكى-باباتی نے ایک لبی آ و بری اور بیع کے والے تیز جز پیرنے لکے۔ کرے بس کمل ساٹا جماعیا۔ صرف انسانی سانسوں اور بیج کے دانوں کے کرنے کی تک تک سانی دے دی می -

"بہت ور کر دی ہے تم لوگوں نے"۔ بایا جی بدبرائے۔"لین خرم اے زمن کی تہوں اور آسان كے يردوں ميں وجونٹر ليس مے مر اب مؤكلوں كو جینٹ زیادہ دیلی بڑے گی۔تمہاری بیٹی کی علاش میں مارے غلاموں کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ کیا منظور ہے؟" سناٹا ٹو ٹا اور باباجی کی کرج دار آ واز کو تھی۔

"سرکارہم آپ کی ہرخدمت کریں ہے، ہرفیس بمریں مے بس میری بی مجھے لوٹا دیں' ۔شاکلہ کی ماں نے دامن کو پھیلاتے ہوئے کہا۔"میری جمولی میں میری بچی کی خیرات ڈال دیں' ۔ شاکلہ کی ماں بعرائی ہوئی آ واز میں بولی اور ثب ثب آنسو اس کے دامن کو تر کرنے

"مبركربهن مبركرا" زيون نے لقمہ دیا۔" اہمی "اجما فیک ہے، نیچ کو آ کے جیجو"۔ بابا جی آئے ہیں۔ خرتین محظے کی تکلیف دہ سافت کے بعدوہ اٹی ہو لے۔ بابا جی کے لیے بے وصطے بال بدمی ہو کی "به خیم جنگیاں کس کی ہیں، کس کی ہیں، بول بھی کونگا ہو گیا ہے کیا، پٹھانوں کے ہیں نا؟'' بابا جی غصے

بچر قرقر کانپ رہا ہے۔" جی ہاں جی ہاں!" ''وہ دیکھ کیا ہے خیمے کے اندر؟ دیکھوبھی اندھے وه د کھے تیری بہن کورضائیوں میں چھپار کھا ہے۔ پٹھانوں نے ،تظرآ مایالہیں؟"

حسن کرزنی ہوئی آواز میں بولا۔"جی بابا جی! بالكل جي-"

وه توجان چيزانا جا بتا تفارمسلسل آسينے كود كيد د كيد کراس کی آ تھموں اورسر میں درد ہور بی می مای زینون تو لوث بوث موری می -" و یکما می تو پہلے دن سے تم لوگوں کو کہدرہی تھی مرتم تو مان ہی جبیں رے تھے۔اب تو یقین آ گیا ہے نا۔ بوے پہنچے ہوئے

میں۔اللہ والے میں باباتی میرے۔ بابا جي كويا موئے۔" عمل اب ختم ہے، د كھے تو نو میں نے آج تیری خاطر بہت سخت مل کیا ہے۔ ندلایا کر اليے لوگوں کو،جن کو يعين ندہو''۔

"نه بابا تي! ناراض شه مول "\_ زينون بولى\_" بيد لوك تواب دل سے آپ كے معقد ہو كئے ہيں"۔ "بس ابتم لوگ جاؤ" - بابا جی یو لے۔ شائلہ کے ابو کوشائلہ کی مال نے معونکا مارا تو اس

نے ڈرتے ڈرتے ہو چھا۔

"کیاہریہ ہاباتی؟" ''یورے دس ہرار''۔ بایا جی نے اظمینان ہے کہا

شائله كاوالد بهكا يكاره كيا\_ "خربية تو فو ميرى خاص مريد ب- بيتهارك ساتھ آئی ہے۔ آٹھ میں کام جل جائے گا'۔ بابا جی کویا

"وے دیں وے دیں گی۔ بایا تی کو ناراض نہ

موجیس، غضبناک آئمیں بچاتود مکھتے ہی مہم گیا۔ حسن كا باته يكوكر مال في افعاكرة محكرديا- بابا تی نے ایک کول آئینہ بے کے ہاتھ میں تھادیا۔ " بچه خور سے د مجمه، إدهر أدهر تبيس د مجمنا" - بابا جي کی کرجدار آواز ابحری\_

حسن پہلے ہی سہا ہوا تھا، اب مزید ڈر حمیا۔ مرتا کیا نه كرتاء مال باب كاعم تو تعابى پراب بابا جى كاعم سخت

وحرادحر تبیع کے دانے کررہے ہیں اور پھونک پ محومک آئیے پر ماری جارہی ہے۔ ° د مکھ بچہ د مکھ کیا نظر آیا؟'' يجه تا حال خاموش رہا۔

'بتاؤ ناحسن!'' مال نے بیٹے کوللجائی ہوئی نظروں ہے دیکھا اور التجا کی۔

"ال بچه بتا اب تيرا كاؤل آسيا ہے؟" بابا جي بولے۔ سہا ہوا بچہ ہاں کے انداز میں سر ہلار ہاتھا۔ ز جون کی تو یا چیس مل می تھیں۔ وہ اشاروں سے غلام سرور اور شریا کوسطمئن کرری محی- اب شاکلہ کے والدين كےول كى دھر كنيں تيز ہوكئيں۔

"ال بچا يه دريائ برو ب نا؟" بايا تي -

حسن بولا۔"جی جی!"

"ابھی یا چا ہے کہ کہاں پر ہے تمہاری بہن، نظرین بیں مثانا غورے دیمنا"۔ باباتی بولے۔ محنثہ ڈیڑے دو محفظ بیت کے تے معموم کوآ مین و مجمعة موئ اب توجوباباتي كيت بيمن وعن بال بال کهدربا تھا۔

"اب دریا سے بار بھی ہوجا"۔ بابا بی بولے۔ "دوسراكناره آحميا ي؟

كرنا" - شاكله كى والده فى غلام سرور سے كها۔ " بم مرحاضرى دي ك "ماكلكى والده بولى \_

اجازت لے كر كمركوروانه موئے۔ تمام رائے تو بس ز بنون مای بولے جارہی تھی اور باباجی کی تعریقیں کرتے نہیں ممکتی تھی۔عصر کے وقت بیلوگ تھر پہنچے۔اعزاء و

اب بدلوگ دن ایک بج کے قریب وہاں سے

ا قارب بہلے سے انظار میں تھے۔ کمر آ کرشاکلہ کی مال نے سارا ماجرا سنایا۔ مرد اور نوجوان تو جیسے پہلے سے تیار بیٹے ہوئے تھے۔فورا تیاری کر کے، ہرو کے بار پھانوں

کی خرکیری سے لئے تکل کھڑے ہوئے۔ اب تو بہ خر بورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح مجیل گئی۔ لوگ

تو يہلے بى ان كے دكھ بىل شريك تھے۔الغرض جس كے ہاتھ جولگا برچی ، کلہاڑی ، ڈیڈ و لئے ان کوجالما۔

اب سے گاؤں سے باہر جاتے ہوئے لوگوں کا جوم انك لفكر جرار كا منظر چيش كرر ما تعا- كاؤل كى ادميز عمر خواتین می باہر لکل آئی تھیں اور ہرو کے کنارے پر کمڑی ہولئیں اور پھنانوں کوکوس ری تھیں۔دریائے ہرو کا دوسرا كناره كاؤل سے كوئى آدھ كلوميٹر كے فاصلے برتھا۔ چند سمجعدارآ وميول نے اس طرف دريائے ہرو كے كنارے مانيج كر جوم كوتر تبيب ديا اورنو جوانو ل كومختف توليول مي

تقتیم کیا۔ یہ لوگ بیک وقت جاروں طرف سے يمانون برجمله آور مونا جاح تمع في كونكه اكر ذرا بعي غفلت برتی می تو پیمان بی کو چمیادیں ہے۔ تیز رفارنو جوانوں نے دیکھتے بی دیکھتے پٹھانوں

قلب برگاؤں کے بزرگ لوگ تے جو دھرے ومرے آ کے بوھرے تھے۔ان کے ساتھ بھی ڈیڈوں اور کلیاڑیوں سے لیس توجوان موجود تھے۔میسرہ اور مینہ یر خاص برق رفار برجھوں اور کلہاڑیوں سے لیس نوجوان تے جن کی مقالی لگاہیں جیموں پر گڑی ہوئی

تھیں۔ الغرض یوں لگ رہا تھا کہ کوئی منظم دستہ ہے جو با قاعدہ جنگ کے لئے پٹھانوں کے خیموں کی مطرف بڑھ

جب دورے پھانوں نے عوام کے اس سیلاب کو اہے حیموں کی طرف بوصتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑھئے۔ وہ فورا نیموں سے نکل کر باہر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔خواتین اور بیج بھی ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ ای سوچ میں غلطاں تنے کہ ان پر میکون سی معیبت آن پڑی ہے۔ مینداور میسرہ كنوجوان اب ان ك قريب الله على تقد انهول في دورے میضموں کا تھیراؤ کررکھا تھا اور ڈیٹے برچھیاں اور کلیا ڑیاں لہرارے تھے۔انہوں نے پٹھانوں کوللکارا كدائي جكدے لمنا مت - وہ الجمي كوئي جواب بى نہ وے پائے تنے کہ پشت والی مک جمی پہنچ کئی۔قلب والا وسته دهرے دهیرے اب حیموں کے قریب تر ہور ہا تھا۔ نوجوان بہت مطلعل تھے مگر وہ بزرگوں كا انتظار كرر ہے تے۔ اب او قلب والے بھی خیموں کے باس جا پہنچے مینه اورمیسره والے نوجوانوں نے بھی اب تھیرا تنگ کر دیا تھا۔ وہ بھی تھیموں کے قریب جا مینے۔

اتے میں غلام سرور کے جگری دوست حاجا منظورے کی آ واز بلند ہوئی۔ گالی دیتے ہوئے اس نے پھانوں کو خاطب کیا۔

" کہاں چمیا رکمی ہے تم لوگوں نے ہاری بچی،

"خدامتم بارے پاس تہارا بی نہیں ہے"۔ پٹمان مرد بیک زبان ہولے۔ ''ہم کو پی کانبیں معلوم''۔ ای تو تراک میں مفتعل نوجوان ڈیڈوں سے پھانوں پر ٹوٹ پڑے کوئی لاتیں تو مھونے مارر ہا تھا۔ محدادگ نوجوانوں کو برے وظیل کرنے بحاؤ کررہے تے۔ پٹھانوں کی خواتین اور نیچے ایک طرف سیم

بیخیرمعدہ کے مایوس مریض متوجہ ہوں مفیدادویات کاخوش ذا نقدمرکب

## ريمينال شربت

تبخیر معدہ اور اس سے پیدا شدہ عوار ضات مثلاً دائی قبض، گھبراہٹ، سینے کی جلن، نیندکا نہ آنا، کثر ت ریاح، سانس کا پھولنا، تیز ابیت معدہ، جگر کی خرابی اور معدہ کی گیس سے بیدا ہونے والے امراض کے لیے مفید ہے۔

### الشيخ قريبي دوافروش تصطلب فرمائيس

تبخير معده دو يكرام راض كي طبي مشور سے لئے



يدابطفر مائيس

متاز دواخانه (رجسر د) میانوالی نون:234816-234816 کھڑے تھے۔ پٹھانوں کے کتے ہونک رہے تھے گرجلہ
بی نوجوانوں کے ڈیڈوں نے ان کودور ہما سمنے پرمجبور کر
دیا۔ خیموں میں پچھلوگ کمس مجئے اور خیموں میں بنچے کی
زمین اوپر کر کے رکھ دی تھی۔ ہر چیز کو ٹٹولا جا رہا تھا۔
قریب کے گندم کے ڈمیر کو بھی چھان مارا گرشا کلہ نہ کی۔
ملتی بھی تو کیسے ، کسی کو پچھ معلوم نہ تھا ان بیچارے پٹھانوں
کو بھی۔

ان لوگوں نے بچی کوراتوں رات علاقہ غیر میں

پہنچا دیا ہوگا'۔ ایک کرج دار آ واز انجری۔''ان کے فلاف قانونی کارروائی ہوگی تب بیا ہیں ہے'۔
اب وہال منہرنے کا کوئی جواز نہ تھا، شائلہ کی والدہ زخون کے ہمراہ کنارے پر کھڑی گاؤں کی دوسری خوا تین کے ہمراہ کنارے پر کھڑی گاؤں کی دوسری خوا تین کے ساتھ انتظار میں تھی کہ انجی اس کے دل کا گلاا میں جائے گا۔ جب بیہ جوم واپس پہنچا تو مغرب ہو چکی میں جائے گا۔ جب بیہ جوم واپس پہنچا تو مغرب ہو چکی میں جائے گا۔ جب بیہ جوم نظروں کوچل دیے۔ شائلہ کی والدہ اور والد بھی کھر کوروانہ ہو گئے۔ جب بیہ جوم نظروں والدہ اور والد بھی کھر کوروانہ ہو گئے۔ جب بیہ جوم نظروں سے اوجھل ہوا تو بیچارے پٹھانوں کی جان میں جان میں جان

وقت کے دھارے کو کون روک سکتا ہے۔ ازل

ہے لکمی نقدر کو کون ٹال سکتا ہے۔ شاکلہ کو غائب ہوئے

ہیں روز گزر تھے تھے۔ شاکلہ کے کھر اب بھی ماتم کا سا
سال تھا۔ گاؤں کی خوا تین کا اب تک تا نتا بندھا ہوا تھا۔
آئے دن سورہ لیبین کا ختم پڑھنے خوا تین بیٹے جا تیں پچھے
آئے دن سورہ لیبین کا ختم پڑھنے خوا تین بیٹے جا تیں پچھے
محرور کی محصلیاں لئے ورد اوراد کرتیں۔ بلی بھی از راو
ہمدردی شاکلہ کے کھر ہرتیہرے چو تھے روز جاتی۔ لیبین
ہمردی شاکلہ کے کھر ہرتیہرے چو تھے روز جاتی۔ لیبین
ہمریوں سے ختم میں حصہ لیتی اور ساتھ ساتھ سن کس بھی

یں رہاں۔ بہلی کیاتھی قدرت کی کار مجری کا ایک نادر نمونہ تھی۔ سرخ وسپیدرتک کی مالک تھی۔ حیال تو قیامت کی تھی۔ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ وہ حسن و جمال تھی۔ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ وہ حسن و جمال

تھا۔شراب کا عادی تھا۔غریب تو تھا بی چنانچہ اس نے ائی اس عاوت کو پورا کرنے کے لئے آسان حل نکال لیا تھا۔شروع شروع میں وہ اپی ضرورت کے لئے شراب تحفید کر لیتا تھا محرآ سته آسته اس نے ای کام کوبطور

كاروبارشروع كيا تقا- يول اس كاكاروبارچل پرا- بيوى

يح بحى اى كام من طاق مو يك تعدشر بو كومتعدد بار بولیس پکر بھی چی تھی مر ہر بار دے دلا کروہ چھوٹ

جاتا تھا۔ یوں شیرے کا تھانے میں آنا جانا لگار ہتا۔ آخر بر حامیے اور ہولیس کی مارنے رتک دکھایا۔ اندرے تو وہ

یہلے ہی شراب نوشی ہے چھلنی ہو چکا تھا۔ جلد ہی اس ونیا

كوچمور كيا-شيرے كے لواحين ميں ايك بيوه ، ايك بيثا اوردو بشيال محيل\_

جب سے بھی نے قد کا تھ تکالا تھا اس نے باپ کے دھندے کو جار جائد لگا دیئے تھے۔ دن دلی رات چائی ترقی کردے تھے۔ ترقی کول شہوتی اب تو شراب کے ساتھ ساتھ شاب کی آمیزش بھی شال تھی۔ بلی اپی دلفریب اداؤں سے لوٹے کا کام خوب کرنی تھی۔ چھوٹی زینت می تو کوتاه فد مرحس و جمال میں وہ جی یکانہ می

اورائے کام میں ماہری-ے نوشوں میں تو اس کا مقام تھائی مقامی بولیس والوں میں ہمی چنداس کے مرید خاص تھے۔ای کئے وہ بے دھڑک دھندہ چلا رہی تھی۔ وہ مجی گاہے بگاہے بلی ے مہان بنے رہے تے اور اینے من کی آگ بھاتے۔ بلی عارکل می کمریا ہر میں۔ دولت کی ریل کل متى ما ين والول كى ينتى دندگى كى برآسائش بلى ك اثارے كى منظر موتى الغرض دولت اور غرور ك

نشے میں وہ پئو رسمی کہ قدرت کی گرفت کی کھڑی آ ن پیچی

اورانہوں نے معصوم شائلہ کافل کرڈ الا۔ شائله كوتم موئے محیس دن گزر بھے تھے۔متعلقہ چوکی میں آشدگی کی رہد درج ہو چی می ۔ چندروز پہلے نیا چوکی انجارج سجاول شاہ تعینات ہوا تھا۔ بندہ وہ ایماندار تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ مصل تھا۔ شاہ صاحب نے اس واقعہ کو بطور چیلنج قبول کیا اور خفیہ طور پر اپنی تحقیقات کوآ مے برحانے لگا۔شاہ جی کوکسی طرح شائلہ کے مل کی بھنگ پڑ گئی۔ بہلی کے جائے والے چوکی پر جمی موجود تھے۔شاہ صاحب نے ہرطرح سے تورکیا تو اس کو بلی کے تمریر شک ہو گیا۔ بلی کواطلاع می تنی کہان کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے۔ کرفتاری کا خوف ان کو دامن كير مواريول انبول في اسلام يوركو الوداع كمني كا منصوبہ بنایا۔ دوسری وجد گاؤں چھوڑنے کی میم محمی کم جس رات سے انہوں نے سفاکی سے شاکلہ کومل کر کے ممکانے لگایا تھا اس وفت ہے کسی بل بھی بہلی اور اس کے محروا لے سکون سے نہ سو سکے تھے۔ وہ سوبھی کیسے سکتے تے۔ ہرروزمغرب کے بعدان لوگوں کوشائلہ کی دلخراش جين سنائي دينتي - پيدراصل ان كاممير تما جوان كوايك یل بھی آ رام نہ کرنے دیتا۔ ان کے اعصاب پہلے ہی مستحل تنے کے گرفتاری کی خبرنے سونے پرسہامے کا کام كيا- جاتے بھى تو كمال جاتے ان كا كوئى آ كے تھا نہ يجيے۔ بھن چندؤور پرے كے كاؤں ميں رشتہ دار تھے جو ان کے سیاہ کرتو توں کی وجہ سے پہلے بی العلق ہو میکے تے۔ گاؤں ہے باہران کا کوئی خاص جاننے والا نہ تھا۔ اس کام میں بلی کے دیرینہ عاشق صادق بولس نے ذمہ واری بیمائی جو بظاہر بلی کے بھائی دوسے کا دوست تھا محر حقیقت میں دل وجان سے بلی کوجا ہتا تھا۔

يونس بذات خود ايك خوبصورت نوجوان تعار كني برادری والا تھا۔ والدین نے پچیس سال کی عربیں شادی

كردى محى \_ كام وه راج كيرى كاكرتا تقا\_ اس كا بعاني معیدارتهایدای عالی کےساتھ بی کام کرتا تھا۔جلد بی الله تعالى نے يوس كوايك بيٹا اور دو بيٹياں عطا كردي مكر یوس نے بھی ول سے اس شادی کو قبول ند کیا تھا۔ وہ تو بس بیلی کے عشق میں کرفتار تھا اور اپنی و من وولت اور شاب ای کی نذر کرر ما تھا۔ اب بیا جھا موقع تھا کہوہ بیلی کواینے احسانات سے مات ویتا۔

راتوں رات سامان کا ڑی میں لوڈ ہوا۔ یوں یوس کی دساطت سے بلی کا خاندان قریبی صوبے خیبر پخونخوا کے گاؤں خانبور کے راجہ کی امان میں چھے حمیا۔

راجه وافعي راجه تقا\_ والدين كا اكلوتا بينا تقا\_ ور\_ میں مربعوں زمین، حویلیاں، باعات اور کرشر پلانٹ یائے۔والدین نے بوی جاہت سے شادی کرائی مرتبن سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ آخر جائیداد کا وارث بھی جاہئے تھا تو راجہ جی کی دوسری شادی کرا دی منی۔ چیوٹی رائی بے مثال حسن کی مالک می مر راجہ تو شراب و شاب کا رسیا تھا۔ ہرروز وہ سے شکار کا عادی تھا۔ عیائی کے تمام لواز مات اسے دستیاب تھے۔ دوسال بعد چھوٹی رائی امیدے ہوئیں۔

جب مخترسا خاعدان على التح راجه في كے پاس پنجاتو راجہ نے ان کوالگ ایک مکان دے دیا۔ اس کے یاس کون سی می سی فرح اگر اور تو گرانیوں کی افراط می ۔ راجہ کے تو پہلے سے بن معاوضہ کی طازم تھے۔اب بیہ

لوگ بھی شامل ہو تھے۔ بلی کے بھائی کوسٹون کرشر پرکام کے لئے بھیج دیا میا کونکہاے کام کا پہلے سے مجھ جربہ تھا۔خوا تین کے لے علم تھا کہ وہ مبح سورے راجہ جی کی حویلی جا کر کام كاج كرير - تينول مال بينيال على المع على حويلي كافي جاتیں اور حویلی کے کام کاج میں مشغول ہوجاتیں۔ بلی فاص طور پر چھوٹی رائی کی خدمت کرتی۔ ان کے بال

سنوارنی، پاؤل دبانی اورجماز و مانجا لگائی۔بس اب ان كا برروز يى معمول تفا\_ دوسائع سے شام تك كرشر ير كام كرتا اورخوا تين دن بجرح ملى من معروف كار رجيس-بلی نے دو تین روز میں چھوٹی رائی کے دل کومولیا اور وہ اس کی آ کلم کا تارا بن کئی۔ ممنوں بیٹی باتیں ہوتی رہتی

جون کا مهینه شروع مو چکا تھا۔ کری اینا زور دکھا ری تھی۔ بہلی دحوب کی تیش تیز ہونے س پہلے ہی حویلی کے سخن کو صاف کرنا جا ہتی تھی تا کہ بقید وقت رانی کے یاس از کنڈیشن کمرے میں کزارا جائے۔

كام كے دوران بلى كا دويشہ بار بارسرے سرك رہاتھا۔ بھی نے اے اسے سرے کردی کی طرح مماکر دو بلوشانوں سے کرا دیئے اور جماڑو لگانے کی۔ کرمی کی وجه سے بلی کا چرہ پیندے تر اور سرخ تھا۔

اس روز خلاف توقع راجہ جی حویلی تشریف لے آئے۔ داجہ جی تنے تو پہاس کے لگ بھگ مر امتلیں جوان میں۔ویے بھی بلی کا بے پردہ بدن تو دعوت دے رہا تھا۔راجہ تی نے جو کی بیرولی دروازے سے قدم رنجہ فرمایا تو کمرے دیکھتے ہی رہ گئے۔آج میلی وفعدراجہ جی نے بیلی کود یکھا تھا۔راجہ تی کی نظریں بیلی کے تھلے بالوں پر پڑیں اور جلد بی کلاب چہرے سے جسلتی ہوئی بلی کے بدن كاطواف لكافيكيس-راجه جي توملطي باندهے ويكما

قدرت نے عورت کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ عورت کی طرف ہر غلط نظر اٹھتے ہی اس کا سكيورني سمم مخرك موجاتا باوروه اينا بياؤكر ليتي ہے۔ حمر یہاں تو معاملہ بی الث تھا۔ راجہ کو اسے حسن تے جلوے کا دیدار کرانے کے بعد بیلی بھاک کر تمرے میں ما پیچی اور چھوٹی رائی کو راجہ کے آنے کی اطلاع دی۔ ہما محتے ہوئے بیلی کا لیک جسم راجہ تی پر اور بی

مے میں رہنا تھا۔ بس بلی راجہ جی سے مراہ واپس آ محی۔ راج نے علم دیا کہ جب تک جھوٹی رانی ممروالی مبیں آتی بلی ویل میں بی رہے گی۔ یمی بات تو بلی اور اس كے كمر والے بنى جاہتے تھے كەسى طرح راجہ كے ول

میں کمر کرلیں۔ وہ راجہ جی کے جشن کی رات ممی۔ راجہ جی نے ولایتی شراب کی بوللیں الماری سے نکالیں اور بیلی کو جام تیار کرنے کو کہا۔ بیلی تو ایک ماہر ساتی تھی۔ اس نے اپنے مِمَام جوہر دکھائے۔اب تو بیہ ہرروز کامعمول تھا۔ بملی حن و جمال میں بگانہ تھی تحرانسان کی بھی عجیب فطرت ب-دوایک بی چیز سے جلید اکیا جاتا ہے۔ لہذا راجہ جی ذا نَقد تبديل كرنے كے لئے بھی جمعی چھوٹی زینت كوبھی طلب كر ليت تق وقت كوتوجيع يرلك كي بول راجه کوتمام زعیائی میسر تھی تو بھی کے خاندان کوایک مضبوط

جب بلی کا خاندان ہوں چوری چھیے گاؤں چھوڑ کر اما تک عاجب موا تو لوگوں کو شک گزرنے لگا۔ ادھر پولیس نے بھی اپنا کام تیز تر کردیا تھا۔ مرمجبوری تھی کہ کون ان لوگوں تک رسائی حاصل کرے۔ اور بولیس بغیر جوت کے ان کو دوسرے ملع سے گرفار بھی جیس کر عتی متى - راجه بااثر آدى تما، وه اتى آمانى سے كيے باتھ لك دكاركو يوليس كي حوال كرتا-

شائلہ کی مشدی کو بورے دو ماہ کزر چکے تھے۔ چوک انچارج اسلام پورآیا تھا۔ گاؤں کے وڈیرے کے ڈیرے پر بیٹے کر محنوں مشاورت جاری رہی۔ آخر کار غلام سرور کے ایک جگری یار منظور راجہ نے مامی مجرلی کہ وه دوے کوراجہ سے لے کرآئے گا۔منظور اسکے روزمیح سويرے الله كا نام لے كرروانہ ہو كيا۔ راجہ كے ساتھ منقور کی اچھی خاصی جان پیچان تھی۔ راجہ نے منظور کی خوب آؤ بھت کی کیونکہ داجہ شکار کا شوقین تھا۔منظور بھی

قيامت د حاميا- راجه جي جلدي جلدي دُرانڪ روم بين واغل ہو چکے تھے۔ مردل و دماغ عجب محکش میں تھا کہ يے نازك اغدام كلى اب تك كيے اس كى دسترس سے دور

ربی ہے۔ "دراجہ جی آئے بین"۔ جیموٹی رانی کی آواز بلند ہوئی۔"بیلی ذراان کے لئے صندل کا شربت بنالا"۔ ''جی انجمی لائی حجوثی رانی!'' بہلی نے لوچ وار آ واز بس کھا۔

ملی جام بلانے میں ماہر تھی۔ بیاتو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، فورا شربت تیار کر کے اوے میں رکھ کر ورائك روم من تيكي-

اب تو بلی نے دو پشر پراوڑ در کھا تھا۔ راجہ نے گلاس لیا اور ایک عی سائس میں نی حمیا۔ بلی نے حرید ایک گلاس آ کے برے کرراجہ بی کوتھا دیا وہ دوسرا گلاس بھی نی کیا۔ بیلی تو چیرہ شناس می۔ وہ فوراً راجہ جی کے ارادوں کو بھانپ کی۔ لہذا جلد ہی وہ راجہ جی کے قریب ہوگئ۔ اب تو راجہ تی بلایاغہ حو کی تشریف لاتے۔ بلی کے باتعول كى جاع اور بهى شربت بية - راجه جى موقع كى الاش ميں سے كہ كى طرح بہى كنا على نها تيں۔

ادهرچونی رانی جواب امیدے میں، وہ می خوش معی کہ راجہ تی اب بلانافہ اس کے پاس آ کر منوں بالنيس كرتے ہيں۔ ايك دن مج مج بى چھوٹی رائی كے بمائی کے انتقال کی خرو کی میں کافی کئے۔ چموٹی رانی سلسل روربي محى كيونكه وه ان جار بهنول كالمكلمة ابمائي تفا \_ جلد بی تمام تیار بال عمل مولئیں - چھوٹی رانی کے مراه بلی بھی تیار ہوگئے۔ باتی بھی کافی سارے لوگ قاقلہ كى صورت يى راجه كے مراہ راجه كےسرالى كاؤں جا ينج \_ كاوَل تعورُ ا دور تعا\_ تمام لوك كارْ يول على سوار مو كرائے تھے۔ كفن دفن سے فارغ موكر داجہ نے واليى كى راه لى حيوتى رائى نے تو اب جاليسويں تك اسے

نکار کا شوقین تھا اور اکثر اپنے کتے لے کر داجہ کے ساتھ نکار پر جایا کرتا تھا۔منظور نے راجہ کو دوسے کے متعلق نایا کہ جارے گاؤں سے بدلوگ تمہارے پاس آ مے یں۔ گاؤں میں چی مم ہوئی ہے۔ پولیس اور گاؤں الے ان لوگوں پر شک کا اظمار کرتے ہیں۔ ذرادوے کومیرے ساتھ بجوا دیں تا کہ وہ اپنی بے منابی پولیس کے سامنے ثابت کر سکے اور میراب وعدہ ہے کہ آگر بیا وگ بے مناہ ہوئے تو میں اسے واپس تمہارے پاس چوڑ جاؤں گا۔

راجه دضامند ہو گیا کیونکہ بیسیدھا سیدھا قل کا معالمه تماراجه خواه مخواه اين كلينيس والناع بهاتما منظور سہ پہرتک بلی کے بھائی دوسے کو لے کر والس كاور كا التي كيا-ان تمام ترباتوں سے بل اوراس كى بهن اور والده لاعلم ميں \_وه بيس جانتي ميں كه دوسا كهال كميا بحدرات محيئة تك دوسا والهل ندآيا خربيال كا معمول تفاروه بمى بمى رات كرشر بلانث يربى كزاردينا

جار بے کے قریب پولیس کا گاڑی چاک میں آ كررك اور سجاول شاه سيدها وؤيرے كے ذيرے يرجا بنجا۔ جہال دوسا پہلے سے موجود تھا۔ بولیس والے ووے کو لے کرچوکی روانہ ہو گئے۔

ووسا ورميانے قد اورمضبوط سڈول جسم كا مالك تعار پھروں كوتو ڑتے تو ڑتے وہ خود بھى پھر بن كيا تعا۔ بوليس چوى برجانا آناس كا آبائى پيشرها- مرآج ال مرول میں خدشات اور دساوی جکد سے ہوئے تھے۔ چى ير چى كر سواول شاه دو سے كوائے كرے مل الماراے اسے اسے یاس بھایا اور بدے بارے عاکلہ ے بارے میں ہو جھنے لگا۔ دوسا کر چھے کے آنو ہما تارہا اورسلسل الكاركرة ربا- اب و سياول شاه كالجي ياره حدث الاردوے

کی چھترول شروع کرا دی۔ دو ہے کو اوند ھے منہ لکڑی ے بینے پرلٹا کر تیم ا تاردی می اور پولیس والے اس کے ہاتھوں اور یاؤں کومضبوطی سے با عدد مجلے تھے۔اب ماہر چمترول نے دوسے کی چمترول شروع کردی۔ آ دھ مھنے میں دوسے کی کھال ادھڑ چکی تھی محر بلا کا جگرا تھا دوسے كا يقر بول يردوسا منه عن نه بولا - ايك لفظ تك اس نے منہ سے نہ تکالا۔اب اسے الٹالٹکا کر ہو چھے مجھے شروع ہوگئ لیکن اب بھی پولیس کو خاطرخواہ کامیا بی نہ ہوگی۔ سجاول شاہ بے چین تھا وہ جلد از جلد ملزم کا اقرار سننا عابتا تھا۔اب اس نے ایک ملازم کوچو لیے پرتو اگرم كرنے كوكها۔ دوسا اب ماركھا كھا كر بدحال ہو چكا تھا۔ يقينا اب اس مس مريد برداشت كى سكت نديمى - جب توا خوب کرم ہوا تو دوے کو ملازمین بازودس سے پکڑ کر محيث كرچولے كے باس لے آئے۔اب دواس كى شلوارا تار کرتوے پر بٹھانا جا ہے تھے۔ گرم توے کو و میست عی دوے کا دل دیل کیا۔

"بوچو کیا ہو چمنا ہے تھانیدار صاحب!" دوسا كاليكي مونى آوازيس بولا-"من بناتا مو، صاحب يى! しがけはををひ

" معبر جادً" - سجاول شاہ نے علم دیا۔"اسے مرےیاں کرے می لے آؤ"۔

ملازم دوے کو کرے میں لے آئے۔اب اے زمین پر سجاول شاہ کے سامنے بٹھا دیا گیا۔" ہاں، بول كهال كلى بو والركى؟" سجاول شاه نے يو جمار

ووے نے تمام تر روئداد سنائی اور قل کی تمام تر تغيلات بتائي \_ لوك مشاء كى نماز يره كرمجد \_ نكل رے تے کہ بیس کی گاڑی چک میں آ رکے لوگ مجت سے اردگرد جمع ہو گئے۔ دو ہولیس والوں نے دوسے کوبازووں سے پائر کریجے اتاراڈ اسے جھاڑیاں کی مولی میں۔دوے کومیدهااس کے کمر حراست میں لے

جایا کمیا۔ دوسے نے محریس ون چھری، ٹوکہ، شاکلہ کے كيرب اور محتى نكال كردى فبرجنك كى آمك كى مرح میل چی تھی۔ تمام ر آلات لل کی برآ مدی گاؤں کے لوكوں كى موجودكى ميں موئى۔اب تو برزبان پرشاكله كا ایک بار پر تذکرہ تھا۔ غلام سرور کے محر میں اب تو باقاعده ماتم بوربا تغار

رات کوسجاول شجاہ نے بقیہ معلومات بھی حاصل کر لى تحين - الحكے روز پھر سجاول شاہ ہمراہ كالمشيلان اسلام پور سی کیا۔ لوگ و میصنے ہی جمع ہو سے۔ شاکلہ کے والد کو بھی بلالیا گیا۔تمام لوگوں کی موجود کی میں شیرے کے کمر کے کثر والا کنوال محولا کیا۔ کمی اند جرااور بدیومی کنویں مس فيح كون اتر تا\_ جوان آخر جوان موت بي اوروه مجى كاؤل كے حيد اور اخر دونوں جبث سے تيار ہو كئے ان كورے كے ذريعے فيجے اتارا كيا۔ انہوں نے مٹى كو مثانا شروع كيا مربدبوكى وجهد زياده وديرتك ممرندسك اوران كا دماع چكرانے لكاران كوادير مينج ليا كياراب جعه نامي جوان تيار موكر فيج الزابلا كابهادرنوجوان تفا اس نے نیچے الر کر شولتا شروع کر دیا۔ کافی در کے بعد اس کے ہاتھ ٹا تک کی بڑیاں آئی جنہیں ڈول میں ہاہر تكال ليا حميا۔ ہرايك خوف زوہ تھا۔ شاكلہ كے والدى آ ممول سے آنسووں کی اڑیاں جاری میں۔دو تین مھے کی تک و دوک بعد چند اعضاء شاکلہ کے جسم کے ہاہر تكال لي محترب يى شائلهى جےسفيد كيڑے مي لیٹا میا اور گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا میا۔ ہرآ تھ يُنمُ مَعَى اور لوك بلى اور اس كے محر والوں كوكوں رہے

جاول شاونے تمام قانونی تقاضے بورے کر لئے تے۔ا ملے روز مع سورے سجاول شاہ متعلقہ الیں انکا او كے مراہ خانور تھانے ميں بائج كے تھے۔ وہاں كے متعلقه انجارج كوساته ليا اورتمام ترنفري كي مراه داجه

جی کی حویلی جا پہنچے۔ابتدائی تعارف کے بعدراجہ کوتمام رودادسنانی کی۔مرتا کیا نہ کرتا راجہ نے باول ناخواستہ بل اوراس کی مال اور بہن کو ہولیس کے حوالے کیا۔ بہلی کے ہوش اڑھے تھے۔

بلی اور اس کے خاندان والے متعلقہ چوکی پر کھ م سے تھے۔ یو چھ کھے تو مزید کرنی تھی۔ آج بہلی کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ بیلی جو کسی ایرے غیرے کو منہ نہ لگاتی تھی، بے لبی کی علامت بی بیٹی تھی۔ تین روز کا ر يما عرفها ان لوكول كار ريما عرفة برائ عام قل اس مي چو کی برموجود ملاز مین کی وان رات خوب کزر رہی می۔ منوره بيكم تو بوزهي مو يكل محر بلي اورزينت دونول كافي

مقدمه چانا رہا تاریخیں بدلتی رہیں۔ بیلی اور اس کے خاعدان کا حالان کر کے جیل مطل کردیا گیا تھا۔ پولس نے خوب وفاداری بھائی می - ہرتاری پر ملنے جایا کرتا تما اور کیس کی ویروی کرتار ہا۔جیل میں بھی ملاقات کے کے جایا کرتا تھا۔

جیل میں بلی کو پہلے دن ہی جیار کے یاس روانہ کر دیا کیا۔جیرنے بہی کنا میں خوب تو ملے لگائے پر جیلر ے لے کر عام ملازم تک نے بیلی اور زینت کے حسن کے نظارے کے اور اپنا اپنا حصہ وصول کیا۔

مقدمه عدالت ميں چل رہا تھا۔ انساف تو عدالتی نظام میں عنقا ہے۔ ہر چیز برآ مد ہونے اور مزموں کے اقرارك باوجود عدالت كوابيال طلب كررى مى \_ كواى کون دینا، س کے سامنے انہوں نے یہ کمناؤنا کام کیا تفا-كواه تو صرف قاتل خود تھے۔

تاریخیں برلتی رہیں کر شاکلہ کے قاتلوں کو كيفركردار تك حيس بنجايا حميا تفاله بلكه بلي كے بعائي دوے کو تو ابتدا سے بی جیل سے رہائی ال می می۔ وہ ووباره راجد كے باس جلاكيا تھا كوكد كاؤل تواب يورے

کا پورا ان کا وحمن تھا۔ان کا مکان بوسیدگی کی وجہ ہے کر حمیا تھا۔اب مرف وہی ایک ٹھکانہ تھا سرکو چھیانے کا۔ اب راجہ بھی گا ہے بگا ہے ملاقات کے لئے دوسے کے بمراه چلا جاتا اوربیلی اورزینت کودلاسا دیتا اوران کی جلد ر ہائی کا ان کومڑ وہ سنا تا۔

جب زمین پرمنعفوں نے انساف کے تقاضے بورے نہ سے تو شاکلہ کے والدین کی وعائیں رتک لائیں۔ ظالموں کی گرفت کی کھڑی آن پیچی تھیں بلی کے خاندان كااب منطقي انجام مونا تغا\_

جیل میں تین سال بیت کے تھے۔ بیلی کی والدہ منورہ بیلم کافی نحیف ہوگئی تھی، اس کا دینی توازن بکڑ چکا تفارات جيل كيسيتال من زيملاج ركها كما مرافاقه تداردة خركار واكثرول نے اسے باكل قراروے كر ياكل خان معل كرديا\_انتهائي قابل رحم حالت مى اس بوهماكي مركوني يُرسان حال نه تقارزندكي اورموت كي تعلق من چھ ماہ کزارنے کے بعدای ونیا فانی سے چلی تی اوراہے ساہ کارناموں کی ہماری تفودی ساتھ بی سمیث کر لے

وقت کا پہیدائی روانی سے مومنارہا۔ یا یک سال بعدزینت کی رہائی عمل میں لائی گئے۔ جیل سے خلاصی یانے کے بعد کوئی ممکانہ و تھائیں مجورا ووسا ای جہن كواين ياس راجه جي كي پناه مي كيار زينت تو اب داجه کی رکھیل بن کررہ گئی۔ دن رات راجه اور اس کے مصاحبوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ قدرت نے بمي شماكله كا بدله بهت جيب اعداز بي اس خاعدان

دوساجوك كرشر بإان كامابر مجاجاتا تقاءراج برشر برانجارج تفا-ایک دن وه معمول جکی چیکنگ کر ر ما تھا، چیک کے دوران اس نے کرشر کے مخلف حصول كود يكما مجمى كوييز كوات مجمى اليكثرك موفرول كاركرش

حسب معمول چل رہا تھا۔ کان پڑی آ واز وہاں مبیں سی جاستى مردكا طوفان انهدر بانتمار فيميردهم ادهم يتحرلا لا كراس كرشر مين وال رب منے ووسا قدر ، جمك كر معائنه كررما تفاكه اجابك اس كا ياؤن سيسل حميا اوروه سدهابوے بوے پھروں کے ہمراہ کرشر کے منہ میں جا پنچا۔دورے ایک میلی نے دوے کوکرتے ہوئے دیکھ ليا۔ وه چيخ و پکار کرر ما تعامکر يهال کسي کو کان پري آ واز جى سانى سى د رى تقى ده بعالم بعاك كنفرول روم پنجا اور اس نے ایر جنس بنن دبا کر کرشر کو بند کر دبا عمر اب در ہو چی تھی۔ کرشیر کے رکنے تک دوسا کے جسم کی بوثیاں اور قیمہ بن چکا تھا۔ تمام مردور بھا کم بھاک وہاں پر بہنچے بوی مشکل سے دوسے کے جسم کے مخلف اعضاء اور ٹوئی ہوئی ہڑیوں کو کنوینروں سے ڈھوٹڈ کر اتارا گیا۔ مريكل جم كا مرف وسوال حصد بمى ند تفا- راجد كو موبائل فون پراطلاع دی گئی۔ وہ بھی وہاں پر آ ن پہنچا۔ دوے کی ہڑیوں اور بوٹیوں کوسفید کفن میں لیبیث کروفنا دیا میا۔ ای دوے نے معموم شاکلہ کے جسم کے محادے بھرے اور تو کے سے تھے۔ قدرت نے اس کی بھی

وبی حالت کردی۔ مائی کی موت کی خرجیل میں بیلی تک چھنے چی تھی اوراے رہ رہ کرشاکلہ اور اس کے جسم کے ملاے یاد آ رے تھے۔شاکلہ کی دلدوز چین سنائی دے رہی تھیں۔وہ سوائے کف افسوں ملنے کے اور کرمجی کیا عتی تھی۔ آج كوكى اس كاموس اور مخوار ند تقار مال تو يبلي بى اييخ انجام کوپی چی تھی۔اب ہمائی نے ہمی سزایا لی تھی۔تمام رات بلی نے آ محمول میں گزار دی۔ رات مجروہ آنسو بهاتی ربی اور إنسوس كرتی ربی\_

مال ک موت اور بھائی کے انجام نے زینت پر کمرا ار ڈالا۔ابوہ برچزے نے زار ہوئی می۔اس کامن كى بى كام بى نەلكا تا-الىنى بى بر كى بر كى شراب

كے جام ملق ميں اتارے تھے۔اب م كو بعلانے كالب يى ايك طريقه تعار اب وه اس دنيا سے بيجيا حمرانا عامی می دن چرمے تک وہ بستر پردراز ربی -اس نے ناشتہ می میں کیا تھا۔ دس بے کے قریب اس نے نہا دھو مرسے کیڑے سے اور حویل سے تکل بردی۔

حویلی میں ہرایک اینے کام میں جما ہوا تھا۔ کی کو السي كى خبرتك نديمى \_اس كے دكھ كوكون جانا \_كون اس کی مخواری کرتا۔ کسی کا زینت کی طرف دھیان تک نہ

زينت ايني زندكي كوختم كرنا جا التي تحى - يبي سوج كروه وريائي بروك كنارے جا كيكى۔ آج اسے اپنے مال باب بمائی اور بہن رہ رہ کریاد آ رہے تھے۔رہ رہ کر اسے شاکلہ کی یادآ رہی می اورخود سے ہم کلام می۔ كاش كاش يس بلي كوروك ليق كاش ال محصوم كافل بم لوك ندري

كتنا بمراجرا مارا كمرتفاكس جيزي كي مي ميس كاش ووسونے كى بالياں ہم ندا تارتيں ميں بهن كا باتھ روك ليتى \_شور ميانى اوروه بكى جارے ملم سے في جالى۔ موسم برسات كا تماء دريا من طغياني مى \_ يانى ك بعنور بن رہے تھے۔ زمین کٹ کٹ کر دریا کی غزر ہو ربی تھیں۔ کیا خوتی مظر پیل کر رہا تھا دریائے ہرو۔ زينت اجا مك الحى اور دريا من كودكى \_ ديمية بى ويمية وه وريائي ليرول كي نذر موكي - چند باروه اوير ينج مولى

اور پھروہ تظروں سے اوجمل ہوگئ۔ شام کوراجہ جی نے زینت کے بارے میں حو کی میں موجودلو کوں سے دریافت کیا مراس کے بارے میں كوكى ويحبيس جانتا تعا\_

وریائے ہرو اسلام ہور کے یاس سے ہو کر گزرتا ہے۔ برسات میں اکثر لوگ دریا کے کنارے نظارب كے لئے آ جاتے ہیں۔ بھوتو بہتی ہوئی چزوں كے لائح

مل این آپ کو دریانی لہروں سے الجما بھی دیتے ہیں اور آخرگار این مطلوبه بدف تک پہننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

مجمينو جوان تؤبا قاعده طغياني مين شرطين بانده كر دوسرے کنارے تک تیر کر جاتے ہیں اور پھر واپس بھی آتے ہیں۔ بیموج مستی جاری می کداجا تک کوئی چلایا۔ وہ ویکموکیا جا رہا ہے۔سب کی نظریں ای جانب اٹھ محسن - چندایک نے فنک ظاہر کیا کہ بیکوئی لاش ہے۔ چند ماہر تیراک آن کی آن میں تیر کر لاش تک جا پہنچ۔ انہوں نے لاش کو پکڑلیا اور خاص انداز میں اے یائی پر دھیلتے وظیلتے کنارے تک لے آئے۔ بیاتو کی فورت کی لاش محی مسلسل دوروز تک یانی میں رہنے کی وجہ سے كوشت كل چكا تقامه پيٺ ميں يائي بجرا ہوا تقام جم پر كراے نام كى كوئى چيز باقى ندھى۔ مختلف عصے جم كے زخی تھے۔ لاش کو کنارے پر پہنچا کر اوپر پردہ وال دیا ميا- كاؤل كى خواتين بمى جمع موكى ميس - جارياتى لائى محى اورلاش كوجاريانى يرد ال ديا كيا- بور \_ كاور بي لاش کی خرافی کی کے اس لئے ہرایک کنارے پر ایک کا تھا۔خواتین لاش والی جاریائی کو کمیرے ہوئے تھیں۔ زینت کی رشته دارخواتین نے اسے پیچان لیا تھا۔ ہرایک ان کے اس انجام کود ملے کرلرز رہا تھا۔ گاؤں والوں نے ازراہ جدردی اے گفن پہنایا اور گاؤں کے قبرستان میں عی اے دفن کردیا۔

سال محول كي طرح بيت مجله من بيلي كوجيل بيني پندره سال بیت ملے تھے۔2007ء کا آغاز ہو چاتھا۔ بلی کی تمام تر جوانی جیل کی سلاخوں کی نذر ہو چکی تھی۔ اب تو وه الركي سے عورت نظرة ربي تھي۔ بالوں كاسمرى ر يك سفيدي هي تبديل موچكا تقار كالول اور مونول ك سرخی ماعد يو من محل براري مورون في لوث لی تھیں۔جم موٹا ہے کا شکار ہو چکا تھا۔ بن اولاد کے دس

بچوں کی مال نظر آ رہی تھی۔ بدن کا جوڑ جوڑ درد میں جتلا

لو كول نے تو مال مفت دِل بے رحم كى طرح اس كو لوثا تھا۔ جس کی وجہ سے اسے تھے لا کا مرض لاحق ہو حمیا تھا۔ ہروفت اس کا پیٹاب ٹیکٹا رہتا تھا جس کی وجہ ہے اس کا سارا بدن اور کیڑے بدبودار ہوتے تھے۔ کوئی اسے اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہ ہوتا۔ بس ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔اس حالت میں بیلی کور ہائی کا پروانہ

وخياجس اس كا اينا تو كوني عزيز رشته دار تعابي ميس آ بس مرف ایک پوس بی تما جواس کی خرکیری کرتا تما۔ یوس بلی کو لے کر سیدها راولینڈی روانہ ہو کیا۔ بلی کا کوئی اور شمکانہ تو تھائی جیس ۔اس کے وہ جیل سے رہائی کے بعد جی جاپ ہوس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب ہوس کی سابقہ ہوی سے اولاد جوان ہو تی می اور وہ ہوس كابار بارجيل مس بلي كوملنا نالسند كرت تصراى تعلق میں ہوس ای سابقہ بوی اور بول سے دور ہو گیا۔ ہوس كے بدے بينے نے نشركى عاوت ابنالى مى - بيوى اور بنى لوكول كے كمركام كاج كرنے ليس-

يوس تو بيلي كا جائة والا تقاء وه اس عرض بحي اسينے اعد كافى رعنائياں رحتى مى - الغرض دونوں نے تکاح کر لیا۔ جس کی ہوس کی اولاد اور پہلی بوی نے بحر بورخالفت کی مربوس نے اپنی ضد بوری کی۔ چھ ماہ المى خۇتى كزرتے رہے اب بىلى جرونت خوشبوسے معطر فہاس چینتی تھی تا کہ پیٹائٹ کی بدیو پر قابو بایا جا سکے یوں بھی کا علاج معالج بھی جاری رہاں مجولا کے لئے بھی كادوبارة يريش بحى مواكركامياني نه موكى\_

يوں بلی بياريوں كامركب تو يہلے بحى تحى تحراب نہ جائے کس مس مرض نے اسے آن دیوجا تھا۔ وہ اب غم مردہ حالت میں بستر یہ پڑی رہتی۔ یوس بھی دن جرروثی

روزی کے لئے تک ودوکرتا تو رات مجے لوٹنا۔اب تو بلی كاجاريائى سے يجے از نامجى محال تھا۔ وہ يوننى ہفتہ ہفتہ بر کندگی میں تضری پڑی رہتی۔ یہی تو وہ بیلی تھی جو دن میں کی بارلباس تبدیل کرتی تعیس خوشبوؤں میں رہی بسی رہتی تھی مرآج اس کی حالت قابل رحم تھی۔اس کی حالت كود كليم كالمجيمنه كوآتا تعا-

بلی کے روروکر آنسو خیک ہو چکے تھے۔ چار پائی . ر بڑے بڑے اس کا زم نازک بدن جکہ چکہ سے محث كيا تقار كي زخم لو با قاعده ناسور بن محت عقد زخمول میں پیپ بر کئی تھی اور بدن کے اوپر کیڑوں نے رینکنا شروع کردیا تھا۔ بیلی موت کی دعا کرتی تھی مکر موت بھی اس سے جیےروٹھ کی تھی۔اے اپنا جیا وقت رہ رہ کریاد آ

بلى كوره ره كرشا كله كاخيال آربا تقاراس كالجولا ین یاد آ رہا تھا۔اس کی متیں اور تر لے یاد آ رہے تھے۔ جراے این باتھ شاکلہ کی کردن برر کے دکھائی وے رے تھے۔ آب وہ توکے اور چھری کے وار اس کی آ جمول كرمائے سے بات بيں رب تھے۔

بلی کے سامنے گزشتہ مناظر کسی قلم کی طرح چل رے تھے۔ چراے باب، مال، بعائی اور بین کا انجام یادآ رہا تھا۔اس نے ای سمیری کی حالت میں آسان کو حرت بحری نگاہ سے ویکھا اور اسے رب کے حضور معافی کی طلبکار ہوئی۔ای حالت میں موت کے قرشتے نے اسے اپی گرفت میں لے لیا۔ اس کے سانسوں کی دوری ٹوٹ تی اور یوں سارے کا سارا خاعدان اسے انجام كويقي حميا\_

لوگ دنیا سے جیب کر جرم کرتے وقت یہ کیوں نس سوج كانس اين ك كاخمياز و بمكتايز \_ كا\_



طلال لا مور على ربتا تعاروه ايك اميركسان بلال کا لاڈلا بیٹا تھا۔اس کی ایک بہن رافعہ بھی محى - جہال طلال اينے والدين كالا ڈلا تھاو ہيں اينے نانا الوب خال اور ماما ريحان خال كالجمي ولارا تقا\_ دونول ایں پر جان چیز کتے تھے۔ طلال کی ننہال کا ب تمریس

محى \_وه اكثر وبال آتا جاتار بهتا تعا\_

ایک شام کی بات ہے طلال اپنی ننہال پہنچا تو اس کے ماموں کہیں جانے کی تیاری کردیے تھے۔اُے دیکھ كر بول\_ بمانج اچها مواتم موقع يرآ محد ايك شادی میں چلنا ہے۔ جہال سے آیک کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں اسلام پورہ ہے۔و ہیں بارات آ ربی ہے چلو تیار ہوجاؤ۔شام کولوث آئیں گے۔

طلال نہایا دحویا عمره لباس زیب تن کیا اور جانے لے تیار ہو میا۔ اسلام پورہ میں شادی کی مجماعمی محى \_ كملےميدان من شاميانے كلے ہوئے تتے اور فضا میں قلمی کیت کونج رہے تھے۔ بریانی، قورے کی خوشبو تهيلى موكي تمى -الك طرف مرد معزات بيني كب شب الزا رے تے تو دوسری طرف خواتین ۔ طلال نے بھی اینے ماموں ریمان خال کے ساتھ باتوں کا لطف اشایا۔اس کے بعدر بھان فال تو اسے رہنے واروں سے کپ شپ

كرنے لگا اور طلال اسے ہم عمر نوجوانوں كے ساتھ کونے پر نے لگا۔

تعوری ور بعد وحوم وحرے سے بارات آگئ بارات و ملمنے کے شوق میں خواتین میں بھکدڑ کی گئی۔ ای میں ایک نوعرائ کی تیزی سے شامیانہ سے نکلی اور طلال سے فکرا گئا۔ چونک کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ويكعاتود يكمتة يحاره مكئ

"راسته چهود کر کمر بنیس موسطت کیا؟" لوک نے غصے کیا۔

"معانى عابتا مول"\_

طلال نے کان بکر لئے۔ لڑی کی کاٹ کر جائے لى توطلال نے ہاتھ پھيلا كرراستدروك ليا۔" ذرا ايك مندرکوتو" \_لڑکی نے اپنی بوی بوی آ محمول سے طلال کوتھورا.

"مل لا مورے آیا مول 'رطلال نے اپنا تعارف كراتے ہوئے بات آ كے پوحائی۔" كلاب محر ش ميرے مامول ريحان خال ريح بي اور ميرا نام طلال

'تم بھی اپنانام بتادو''۔ "ميرانام شايرن ہے"۔

"شاهرن! واقعی، جیسی تم خوبصورت مو ویبا بی تمہارا نام بھی خوبصورت ہے'۔ بیا کہتے ہوئے طلال نے ال كي سامنے سے بنتے ہوئے كها۔"ليكن ايك بات مجھے اور بھی کہنا ہے اگرتم اسے بھی من لوتو میرے دل کو قرارة جائے۔ بيروث جوتم پہنے ہوتم پرخوب محب رہا

الوكى كے مونوں يرب ساخة مسكرامث ميل كى اور پر نظری جما کر تیزی سے اپی سمیلیوں کی طرف بھاک کی۔عورت محبت کے بغیر آ دھی ہوتی ہے جبکہ عزت کے بغیر مورت، مورت جیس رہی۔

17 سالہ شاہران اسلام بورہ کے باشدے حماد خال کی بڑی بنی می مادخال میشے سے ٹرک ڈرائیور تھا۔ شاہران کے علاوہ اس کے کئیے میں بیوی، سائرہ اور یا یکے اولادي اور تحس - كاول من يانجوي تك بى تعليم كا بندوسبت تعاراس کے بعد قریبی تصبی پور جانا پڑتا تھا۔ اس کتے یا نجویں کلاس یاس کر کے شاہران کمر بیٹے کی

اس دن شاہران اینے کئیے کے ساتھ شادی میں شريك مون كياآ كى طلال كى زندكى بين ايك سهانا موارآ حمیا۔طلال کا جی جاہ رہا تھا کہوہ شاہران کود مکمتا ہی رہے لین وہ تھی کہ بدلی کے جائد کی طرح بھی دکھائی ویتی تو مجمی بھیر میں مم ہو جاتی۔ طلال کا دل شادی کے رو حرام پر رکے رہنے کا تھا لیکن ریمان خال مامول ركے كوتيار كيس تھے بجورا طلال كوكلاب كرلوث آ نايزا۔ ابنا دل وہ اسلام ہورہ على على حمور آيا تماليكن دوسرے ون دو چرکوده محراسلام بوره على محوستا نظرة يا-شابرن كديدارى روبات دال مين لائي تي شاہران نے طلال کو اینے کمر کے آس ماس

,2015@R منڈلاتے ہوئے دیکھاتواس کا دل زورز ورسے دھڑ کئے لگا۔ اس کا حال بھی طلال سے جدائیس تھا۔ اس برجمی بہلی نظر کے پہلے پیار کا جادو چل حمیا تھا۔موقع و مکھ کروہ ایک قلی میں جوسنسان پُوی ہوئی تھی، طلال کے سامنے پہنچ

"تم يهال كول آئے ہو؟" اس نے طلال سے كها\_" جمي بدنام كراؤ م كيا؟ مير، چا بوے ظالم یں، کاٹ کر پھینک دیں گئے"۔

"كروي فل، مجصاب كى كاۋرنيس" -طلال نے مری سانس لے کر کہا۔"شام کو جار بجے سکول کے

" تھیک ہے"۔ شاہران نے کہا اور بلٹ کر بھاگ

مص مده ودت برطلال سكول كے عقب ميں پہنجا تو وہاں شاہران سملے سے اس کا انظار کررہی تھی ۔طلال کووہ سكول كے برآ مدے كى ديواركى اوث ميس كے كئى۔وبال ان دونوں کود کھنے والا کوئی تہیں تھا۔ "اب كهوكيا كبنا جات مو؟"

"بس می کہ جھے تم سے عبت ہوئی ہے اور کسی بل چين ليس قراريس"-

"الی محبت سے کیا فائدہ جس محبت کا حاصل جين"-شاہرن مايوس كيج ميس يولى-

"بيتم نے كيے سوچ ليا كه جارى محبت كا حاصل تبین"-طلال نے کھا۔

"اس کے کہم پردیک ہو"۔ شاہران نے وجہ بیان

"اكريس بيشرك لئے كاب مريس ره جاؤل تب تو جھے تول کر لوگی؟"

"تم این مرک اکلوتے ہو، مال باب جمود کر نهال میں دولو کے؟" شاہران نے اپی پلیس جمیکا تیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت كرنے ميں ہے۔ بے عيب انسان تلاش كرو مے تو الميليره جاؤك\_

خان کے بھانج کے متعلق بات کررہی ہوں'۔ شاہران کے چرے پر ہوائیاں اڑنے لیس لین جلد بی اس نے خود کوسنجال لیاا ورسر جھکا کردھی آواز يس يولي-

"امی! طلال بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں صرف دوجذ ہوں کی قائل مول،عزت اور محبت۔اس سے زیادہ میری کوئی خواہش

بنی کے جواب سے سائرہ کے تن بدن میں آگ لك كى -اس في مماني ماركر شاهران كامندلال كرديا-" فكر ب تيرك جياول كوية خرمين ب اس ف قهر بحرب کیج میں کہا۔"عزت کی خاطروہ بلک جھیکتے مل کی کی جان کے علتے ہیں تو اپنی جان دے بھی سکتے ميں والمبيس مونا جا ہتى موتو طلال كو بمول جاؤ"۔ "ای! طلال کو بعول جانا میرے اختیار کی بات میں رہ تی ہے ۔ شاہران نے دُمثانی کا مظاہرہ کرتے

اس برسائرہ نے محرشاہران کو پیٹمنا شروع کر دیا اور ای دن سے اس کے محرے باہر نکلنے پر یابندی لگا دی می-اس کےعلاوہ دوسرے دن سائرہ میج بی میج ریحان خال کے کمر بھی بھے گئی۔

"تمهارا بمانجا ميرى بي كوخراب كررما ب-"-اس نے ریحان خان کو دھمکاتے ہوئے کہا۔"اس سے پہلے كميرے ويورآ كرتمارے كم خون كى مولى كميليں، طلال کووالی اس کے تحرجیج دؤ'۔ ریحان خال کومعالے کی نزاکت اور اس کے علین

"من كيا عنار كراون؟" "راو محتق می قدم پرهانا ہے تو اعتبار کرنا ہی المرے کا۔ اعتبار اور بیار دو ایے برعرے ہیں جن میں ے ایک اڑ جائے تو دوسراخودی اڑ جاتا ہے'۔

شاہرن نے طلال کے ہاتھ پرایتا ہاتھ رکھ دیا۔اس کی زبان خاموش محی لیکن آسمیس بول ری محیس-ای لمح سے دونوں کی جنوئی محبت کا آغاز ہو گیا۔

طلال نے قربی چوتی امرسدموجی سائیل کے پرزے بنانے والی فیکٹری میں جوڑ تو اگر کے ملازمت حاصل كرلى- ننهال ، ددميال سب خوش ، طلال نے جوكيا و و کر کے دکھایا تو شاہران اس پردل و جان سے فدا ہو گئے۔ اب طلال کے پاس دو عی کام تھے۔ فیکٹری میں جا کر ڈیوئی کرنا اور شاہران کے سرے سرجوڑ کرآنے والے کل کے سنہرے خواب و مجمنا۔ طلال اب شاہرن سے سلنے اسلام ہورہ عی میں آتا، اسے محوب کے ساتھ تفریح كرنے كے لئے شاہران بحی چوتی امرسدموتک جانے کلی۔ اس بے خوتی کا انجام وی ہوا جو دوسری عشقیہ واستانوں میں سائے آتا ہے۔

سب کو خبر ہو گئی کہ طلال اور شاہران کیا کل محلا رے ہیں۔ گاؤں کی ایک مورت نے شاہران کی مال سائرہ کے کانوں میں یہ بات چوتی تو اس کے ہوش جاتے رہے۔شرم وضے سے حملائی سائرہ نے شاہرن کا

كبي ايانه موكرتهار اعال كسب سارى عمرآ نسو بهانا يؤين '۔ مال نے وسوسول على ووب کے میں کیا۔

شاہرن چوکی مال کی آسموں میں دیکھتے ہوئے يولى-"اي!م كيا كهدى مو؟

" مجمعے فی بر حانے کی کوشش مت کرو"۔ مال نے کھا۔" تم خوب مجھ رعی ہو کہ میں تمہارے اور ریحان

كوفون كرك معاطے سے آگاہ كرديا اور فيكٹرى جاكر طلال كاحساب بي باق كروايا ـ اى دن است لا مورروانه

ممرآ كربحى طلال كومال باب كى تلخ با تين سننے كو ملیں۔ بیٹے کا جال جلن درست برقرار رکھنے کے لئے بلال کوالیک بی راسته نظرآ رما تھا کہاس کی شادی کر دی

طلال نے کہا کہ شاہران سے میرا نکاح کرا دولیلن ماں باب سی قیت ہر اس رہتے کو تیار میں ہوئے۔ انہوں نے دوڑ وحوب کر کے طلال کی شادی لا ہور کے باشتدے بعورے خال کی بیٹی کڑیا ہے کرا دی۔طلال کا دل جا ک تو ہوالیکن حالات اور قسمت کے آ کے دہ کر بھی کیا سکتا تھا۔زندگی کے آ دھے م انسان دوسروں سے غلط توقعات كركے فريدتا ہے۔

شادی کے کھے دنوں بعد طلال کا دوبارہ نہال میں آ تا جانا شروع ہو کیا۔ اس کی شادی کی خبر اسلام بورہ میں میل میلی می اس لئے شاہران سے بھی عائد یابندیاں ہٹا لی سیس طلال نے اس سے ملنے کی کوشش کی مرشاہران نے اس سے بات تک بیس کی۔ بہت مشکل سے طلال شاہرن سے بات کرنے میں کامیاب ہوا۔اے حالات اورائی مجبوری سے واقف کرایا۔ روروکر یقین ولانے کی

"شادی ہو تی تو کیا ہوا؟" طلال نے کہا۔"میری ملی اور آخری جاہت تم ہو۔ تہارے کئے گڑیا کو بھی

یا کرشاہرن پلمل کی اوراس کے بعد دونوں کی عبت يروان ي صفى اب وه تعور عور دنول میں اسلام ہورہ آتا۔ شاہران سے ملاقات کرتا اور والی لوث جاتا۔ ایک موبائل فون محی خرید کراس نے شاہران کو

وے دیا تھا۔ دن میں کئی باروہ فون پرطویل با تیں کرتے

ای دوران دواہم یا تیں ہوئیں۔ پہلی میہ کہ طلال ایک بین کا باپ بن میا۔ دوسری پید که شاہران سے محمر والوں کو پھر بھنگ لگ ملی کہ بنی کے عشق کی دبی ہوئی چناری پر سے بوک کر شعلہ بننے کے لئے ہے تاب ہے۔ لہذا شاہرن پر پھر سے پابندیاں عائد کی گئیں اور اس کے ساتھ ہی حماد خال نے اس کی شادی کے لئے

ہاتھ یاؤں مارنا شروع کردیئے۔ اب ادهرشا برنشان مى تو أدهر طلال بمى سكون ہے ہیں تھا۔اس کی اور شاہران کی آشنائی کاعلم کریا کو ہو کیا۔ کوئی بھی ہوی ہر کز برداشت مبیں کر علی کہ اس کا شوہر پرانی عورت ہے پریت کے ڈورے جوڑے۔اس لئے کڑیا ہرونت طلال کو طعنے ویے لی اوروسملی دیے لی كهاسلام بوره جاكروه شاہران كى سرعام اليى بعرتى كرے كى كدونياد يھے كى۔

تنتم نے اُس وقت بے وفائی کی جب میرایقین آخرى مقام يرتفا" - كريان وقوت موئ ليح مين كها شاہرن اور طلال کی فون پر بات چیت مسل جاری می ۔ دونوں کے حالات عین ہوتے جا رہے تے۔ لہذا انہوں نے ایک فیملہ کرلیا۔ 20 جون 2013ء كوطلال كواسلام بوره ويكها حميا-اس كيتحوزي دير بعد شاہران لا پند ہو گئی۔ ڈھونڈنے سے بھی اس کا کوئی پند حبیں چلاتو سائزہ سمجھ کئی کہ وہ طلال کے ساتھ بھاک کئی ہے۔اس نے فون کر کے فورا اسے شوہراور دیوروں کو جمع كرليا-ان لوكول نے اسے عصے كو بے قابونيس ہونے دیا۔ پہلے سب مل کرر بھان خاں کے تھر مھے لیکن اے شاہرن اور طلال کی خرنبیں تھی۔اس لئے حماد خاں وغیرہ ریحان خال کوبھی ساتھ لے کرتھانہ امرسدھو جا پہنچے۔ الميكرزين خرم نے حماد خال كى فريادى اور طلال كے

"جوان اور كنوارى لاكى كامعالمه ب- تفانه كجبرى ہونے سے اس کامستعبل خراب ہوسکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آب لوگ این طریقے سے الہیں الاس کر لیں۔ ناکام ر ہیں تو چرآ کرر پورٹ درج کرا تیں "۔

حاد خال نے ایک جیب کرائے پر لی۔اس کے بعد بعائى، بابو، رشت دار الطاف، ليلا اور ريحان خال كو کے کر لا ہور روانہ ہو گئے۔طلال ابیخ مکان میں مل کیا لیکن شاہران کے بارے میں بی لاعلمی کا اظہار کیا۔ حماد خال جانتا تفا كه طلال كلوبل جموث بول ربا ب اس لئ اس نفسانی حال چلی۔

" طلال بينا! بعاكى مونى لزكى كو پھر سے اپنے كمر میں رکھنے کا جارے یہاں رواج میں ہے۔نہ کوئی دوسرا اس سے شادی کرے گا۔ بہتر ہوگا کہ جموث ہو لنے کی بجائے تم اسے مارے مرد کردو۔ ہم جائز طریقے سے تہاری شادی شاہرن ہے کرویں گے"۔

دوسرے لوگوں نے بھی حماد خال کی بات کی تائید ك توطلال ان كے جمائے من آ كيا۔ اس نے بتايا ك شاہرن کو میں نے جنگ پور میں ایک رہتے وار کے پاس ركها موا ب\_ سب لوك بلاتا خير جنك يور ينجي - طلال نے شاہران کو بلا کراس کے باب اور جا جاؤں کے سرد کر دیا۔ شاہران کے چرے برمردنی جمائی۔

"طلال! ثم نے یہ کیا غضب کیا؟" اس نے خوفزدگی کے عالم میں کھا۔" بیاوک جھےزندہ نیس چھوڑیں

طلال کو یقین تھا کہ ایبا کوئی ظلم نہیں ہونے والا، اس لئے حماد خال شاہران کو لے کر اسلام پورہ لوث آئے۔اس وقت تک رات نے باؤں بارنے شروع کر

خلاف اغوا کا کیس درج کرنے کے بجائے نیک مشورہ

شاہرن حماد خال کی لاؤلی بیٹی تھی۔ اس لئے اس نے اپنے دل کی آگ پر جیسے تیسے قابور کھا لیکن بابو خال غصے سے تلملار ہاتھا۔ پوری رات وہ بستر پر کروئیں بدلتار ہا اورسوچتا رہا کہ شاہرن نے کھرے بھاگ کر بورے خاندان کے منہ پر کالک ہوت وی ہے۔ اگر خاندانی عزت بچانی ہے تو پھر شاہرن کو قربان کرنا ہوگا۔ جب ر منت سیج ہوں تو زیادہ سنجا لئے تہیں بڑتے اور جن ر شنوں کوسنجالنا پڑے وہ سے ہیں ہوتے۔

مسبح ہوتے ہی بابو خال نے بستر چھوڑ دیا اور كيرون من تيز دهار حجرا جميا كر بعاني كم مين كي كيا\_ شاہرن نے سے کی جائے کے لئے چو کیے یر یاتی چر حایا بی تھا کہ بابو خال موت کا فرشتہ بن کر اس کے سامنے ممودار ہو کیا۔اس نے کیڑوں میں چھیایا ہوا چھرا نکالا اور شاہران کوز مین پر پیک کراس کا گلا کاٹ دیا۔ ویکھتے ہی د میکھتے وہ موت کی آغوش میں سائی۔

شاہرن کے اس سے اسلام بورہ میں کہرام می کیا۔ حماد خال کے پروی مرغوب نے تھانہ چونگی امر سدھو جا کر واردات کی اطلاع دی۔اس کے بیان کی بنیاد پرمقدمہ ل درج كرليا كيا- بوليس في موقع بري كي كرلاش اين قيف میں کے لی اور حماد خال ، با بوخال ، سائر ہ اور اس کے بھائی حرم خال کوحراست میں لے لیا۔ تغییش میں سائرہ اور حرم خال بيقسور يائ محية وأبيس جيوز ديا كيا-

ای درمیان کسی بھی خواہ نے فون کر کے طلال کو واقعدى اطلاع دے دى، طلال كوكبرا صدمه كانجا-سارى د نیااس کی آ محمول میں تاریک اور دیران ہوگئی۔

زندگی بدلنی مولو ایک جلے، ایک واقعہ سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہوتو ہزار کتابیں، کئی واقعات اور دانشور ال كرنجى آپ كابال بيانبيس كريخة\_

\*\*\*

فوجى مزاح كى خوبى يدموتى بيكديد بالكل بضرر موتا ب-اس يكى كالفحيك بالتحقير مرادنبين موتى ليكن موقع اور حالات كى مناسبت سے بداف آجاتا ہے



ومرى كالج ميں بطوريكچرر يُرسكون زندگى كزار ر با تھا كەنە جانے کو فرج میں جانے کا خطر سوار ہو گیا۔ لبذا انتخاب ك عظف مراحل سے كزر كرفرورى 1965 ميس تربيت کے لئے پاکستان ملٹری اکیڈی کاکول جا پہنچا۔ ماری عسكرى تربيت توايك مفته بعد شروع موئى ليكن تربيت ے میلے بی ہارے ڈرل انسٹرکٹرنے ہمیں دوڑادوڑا کر اده مؤاكر ديا علم يتفاكه كوئى كيدث چانا موايا بابر كعرا موانظرندآئ بلكه مرف دورتا موانظرآئے۔ تتجديد موا كددوسرے دن جارى ٹائليس سوج كئيں - بورے بدن میں درد۔ ہم رات کوسونے کی بحائے اپنی ٹائٹس دیا تے lodex مم ك ادويات سے مالش كر تے ليكن درو بوحتا حماجوں جوں دوا کی۔ ابھی اکیڈی میں میرا تیسرادن تھا - بم بي ايم اب رود پرسينما بال كي طرف اوپرقلم و يمينے كے كئے لے جائے جارے تنے (نے كيدس كے لئے المحریزی ادب بی ایم اے کرنے کے بعد ایک علم دیکنا بھی تربیت کا ایک حصہ تھا اس لئے وہاں جانا

مواح مراح زعر ہے۔ اس کے بغیر زعری جنم بن جائے۔خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں الله تعالى نے حس مراح كى خوبى سے نوازا ہے جومراح كا استعال خود محى جانع بين اورأس سے لطف اعدوز مونا بھی۔ ایسے لوگ محفل کی جان ہوتے ہیں۔ ماحول میں تازى كاموجب بنت بى اور خدا كافكر ب كدفوج بحى ا بے لوگوں سے خالی نہیں ورنہ فوج کی سخت خلک اور تکلیف دہ زندگی عذاب بن جائے اور ایسے ماحول میں زندہ رہنا نامکن ہو جائے۔ ایسے اعصاب حمکن ماحول مين زندگى كے فك ماحول سے مراح كے چو في والے چشے فری زعری کے محرا کوسیراب کرنے کا کام کرتے من حالات اور ماحول كى تحق سے بھى للف اعدوز موتے ی خوبی پیدا کرتے ہیں۔ شایدای لئے فوج نے سول ےزیادہ حراح تکار پیدا کے ہیں۔

مروری تھا) میری بااثون کے تمام لا کے لنکڑاتے ہوئے وور كر على محديكن ميرا ناعون كا درد نا قابل برداشت تعا النذا يجيره حمياراتي سابقه يرسكون زندكي اوركرده ناكرده كتابول كى سوچ من كرتالتكراتا چانا اوير جار با تعا- يى ایم اے روڈ اکیڈی کے وسط میں"ان کیٹ" سے " آؤٹ کیٹ' تک تقریبا تین میل کمبی محل کیکن ہاری منزل سینیا بال ماری برک سے تقریبا ایک میل کے فاصله برحمى اور بيتمام كى تمام ج حائى تحى البذا دور كر

يخ صنابهت مشكل بلكه بحال تعار مجصاعدازه ندتها كه يول تطواكر جلني ربمي سزال عتی ہے۔ میں اپنی شدید درد میں جالا ٹاکوں پر بدی مشكل سے استے وزن كوأ ثفائے جار ہا تھا كدا ما تك أيك جماری کے بیجے سے ایک گرجدار آواز آئی۔" صاحب ب كيام عانى كى طرح ملك ملك كرجل رب بين بيآواز ورل شاف (انسركر) كى مى يہلے بى بہت مشكل سے مل رہا تھا۔ اب بیان کرمیرے اوسان خطا ہو گئے۔ چھٹی حس کمدری تھی کے کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ ا کا عم سنے سے پہلے دوڑنے کی کوشش کی لیکن شدیدورو کی وجہ سے ٹاکول نے ساتھ شدیا۔ دوسری آ واز آئی" ب كيا يجه جفنے والى خاتون كى طرح ياؤل أفعارے مو۔ یا کتان فوج کوایے انسران کی مرورت میں "۔

ول جا ہتا تھا کہ اُس کے یا وس پر کرمنت کروں کہ مجھے ابھی واپس بھیج ویں۔ میں الی اضری سے باز آیا ميرى بلكه ميرك بورے خاندان كى توبد كيكن مسئله بيرتعا كهاس وقت كيے جان چيزائي جائے؟ موش وحواس تو تقريباختم موي عق تع كم تيسر افقره بازل موا-

"اجما تو نازک اعدام صاحب درد ہورہا ہے میں آب کا در و زه المی تمیک کرتا موں۔ یہ پاکستان ملٹری اكثرى ب (زور ماكتان ير) فين يريد تهين جهال حيناي كاطرح مل مل كرچلين"-

ظالم نے کیا خوبصورت الفاظ اور تشبیهات استعال كيس اكر موش وحواس من موتا تو ضرور لطف اندوز موتا\_ فيشن شوكوجمي فيشن بريدكانام دينا واقعي بهت الجهوتا خيال تفاريهم موا''احچما آپ صاحب نبيں چل سکتے فرنٹ رول (Front Roll) شروع كرين اورسينما بال تك فرنك رول کرتے جائیں'۔ جو آدی چل بھی نہ سکتا ہو أے فرنث رول كاعكم فطه ببرحال مرتاكيانه كرتا فرنث رول شروع كرويئے ليكن اس يرجمي وه ظالم مطمئن نه موا۔ پھر آواز کوچی" بیفرند رول کررے ہو یا محیلیاں پکررے ہو۔ تيزاور تيز'ال سے زيادہ زندگى مس منس نے اسے آپ كو مجى بے يارو مدد كارمحسوس بيس كيا۔ تقريبادس كرتك فرنث رول کے ہوں کے کہ تارے نظر آنے لیے کو ہونے ک اجازت ما عی زندگی اورموت کا مسئله بنا کر جو دوژنا شروع كياسينما بال تك بغيرزك دورتا كيا\_معلوم نبيس وه كون ساجذبه ماخوف تفاجو مجصروبال تك هينج كرا ليا أس وقت توجل ان لفاظ اور استعارول سے لطف اندوز نہ موسكالمين اب جب سوچها مول تو حوالدار نور كمال كي علمي و اد بی دسترس کی داد دیئے بغیر جیس رہ سکتا۔ یہ جارا ڈرل انستركم تفافي عراح سے ميراب پيلا واسط تفاجو يجيس سال جاری رہا اور زندگی کے سطح اور مشکل لحات میں بھی میلمزیوں کی مانندزندگی کوخوشکوار بنائے رکھا۔" مرعانی کی طرح مثک مثک کر چلنا۔ بچہ جننے والی خاتون کی طرح يا وَلِ أَنْهَانًا، در دِيزِه مِن جِتلاخوا تَين كَي طرح جِلنا، حيينا وَل كى طرح منك منك كرچلنا" وغيره كيا خوبصورت تعبيس ي جواردوادب من مجهيكين نظريس أكي-

عسرى زندگى مين سزا اور جسماني تكاليف تو تربیت کا حصہ ہیں جس کے بعد ندمرف ہم خوگر ہو سے بلكهاس سے للف اندوز ہونے لکے جس دن سزانہ لمتی بور بورمحسوس كرتے ليكن جس چز سے ہم زيادہ لطف اندوز ہوتے وہ ہمارے ڈرل انسٹر کٹر حوالدار تور کمال کے

ایک دن جارے ایک ساتھی کے پید میں درد تفا- پریٹر میں تعوز المیڑھا کھڑا تھا۔ تور کمال صاحب کی نظر يري - دُور سے چکماڑا" يركيامحرائي مجد كے كوز بے ب كمر ميد ميد معاضرون كاطرف كمر سه دواه سبحان الله كميا خوبصورت تشبيه تمي ! "محرائي مسجد كا كوزه" -ہم سب بہت محظوظ ہوئے۔اُس لڑکے کا نام بھی صحرالی متجد کا کوز و پڑ حمیا۔ مجھے یقین ہے کہاس مسم کے الفاظ اور تشبیهات اولی و نیا کے بوے بوے جفاوری بھی استعال

ایک دن ہم سب کو کھڑا کر کے ایک ایک کیڈٹ کو علیمدہ علیمدہ ڈرل سکما رہے تھے۔ مارے ایک بنالی سامی بڑے وُلِے پیلے انسان تھے۔ انہوں نے جونمی آمے قدم برحایا ہم سب کی ملی لکل می۔ نور کمال صاحب كويا موت "واه-صاحب واه كيا البرشياري طرح جل رہے ہیں۔ویکنا کہیں کرمیں بل نہ پڑجائے' بنگالی كيدُث كولوسجه نه آئي ليكن جم سب بهت لطف اندوز ہوئے اور محل کھلاکرہنس پڑے۔

اكيدى من في عن كيدث جب تك " دُرل سياوتك شك" ياس ندكري ان كى راتوں كى نيندحرام رہتى ہے كونكدأس وقت تك باہر جانے كى اجازت جيس مولى. . جان کے دھاکے سے لکی رہتی ہے۔ تمام کیڈٹس کی حتی الوسع كوشش موتى ہے كم يملى عى كوشش من بيانسك ياس كرليا جائد- أيك ون بم ورل كراؤند من الن شن بوزيشن مس كمزے تنے كه مارے ايك سائمى كو چينك آ منی منبط کی بوری کوشش کے باوجود روک نہ سکا۔ لہذا

چینک دیا۔ ہم سے دور صوبیدار میجر رقع صاحب کڑے تے جنہیں ہم Rafi, the terror کے لقب سے جانے تھے۔ وہ ہماری پریٹر دیکے رہے تھے۔ وبال چونکد تمام رپورس اعمریزی علی تعلی جاتی بین اس لئے بعض اوقات مناسب الكريزي من ترجمه ينه كريكنے كے خوف سے پہلے خطائيں معاف كردى جاتی تھيں ليكن رید رجینک مارنا نا قابل معافی جرم تعااور بدستی سے رقع ماحب کواس کی اجمریزی بھی نہ آئی محی کیلن چرجی اجے بوے بحرم کومن اگریزی کی وجہ سے معاف کرنا رقع صاحب کی فطرت کے خلاف تھا۔

مارے سامنے مارا ڈرل انسٹرکٹر حوالدارتور کمال كمر اتعا-ان تمام انسٹركٹرزكووہال ساف كے لقب سے يكارا جاتا ہے۔اس چھينك يرد فع صاحب كا ضبط جواب دے کیا۔ وہال سے دھاڑے" سٹاف! صاحب کا نام اور تمبر نوٹ کریں۔ جرم مجھنگ آن پریڈ'۔ ساتھ ہی خیال آیا کھنگ کو انگریزی میں کیا کہنا جاہیے۔ تو ساف کی آسانی کے لئے مزید نقرہ برما دیا " مجھنگ آن بریڈ الكريزى بعديس بناليس ك\_"

فوجی مزاح کی خوبی میرموتی ہے کہ مید بالکل بے ضرر ہوتا ہے۔اس سے کی کفیک یا تحقیر مراد نہیں ہوتی کیکن موقع اور حالات کی مناسبت سے بروا فٹ آ جا تا -- 1972ء من بطور الجوكيش آفيسر من جنوبي وزیرستان بوسٹ ہوا۔ وہاں بلوچستان کے بارڈر کے ياس ماري " تو يخوله " نام كي ايك يوست محى جهال كافي سارے جوانوں کی ترقی تعلیم کی کی وجہ سے رکی ہوئی تمتى \_ لبذا مجھے پہلا ہدف يبى ملاكدان جوانوں كے لئے خصوصی کلاسز کا بندوبست کر کے تعلیمی کی کو بورا کیا جائے۔ میں اینے ایک موبیدار کے ساتھ وہاں خیا اور خصوص کلاس شروع موکی-ایک ماہ بعدر بورث آئی کہ كورى عمل موكيا ب الندا امتحان ليا جائے۔ ميرے کمانڈنگ آفیسرنے وہاں اسکھن پر جانا تھا وہ مجھے بھی ساتھ لے کیا۔ کمانڈ تک آفیسر نے امتحان وسینے والے جوانوں سے پوچھا" تم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟" سب جوانوں نے اٹن ٹن ہوکر جواب دیا۔

" سرہم نے توت (بہت) پڑھاہے"۔ " آخر کیا پر حاہے اور کیا سکھا ہے؟ بحريو حيمابه

ایک جوان نے سادگی سے جواب دیا" سرہم نے ا علما الله من "ب" كا نظر في لكا تا بهل او پر لگاتا تھا۔" سی اوخود بھی پٹھان تھا۔ بیہ جواب س کر بنس بڑا۔ کہا ان کے لئے اتا ای کافی ہے الیس پاس کر دو معلی رقی کاس سے بہتر جواب بھلا کیا ہوسکتا تھا؟ ایک دفعه ایک فچر بونٹ کی چند فچریں دریائے جملم کے بل سے گزرری میں کہ کی وجہ سے ایک فجر دریا میں كر كئى۔ دريا من طغيائي آئي ہوئي تھي لبذا كوشش كے باوجود فحجر كوبيايا نه جاسكا لبعد من يونث كا آؤث موا آؤث والے تو ویے عی بال کی کھال آتارتے ہیں ابدا انہوں نے اعتراض أثفایا كہ تعبك ہے نچرتو ڈوب كى كيكن اس کی کھال بچ کررم خزانے میں کول جیس جع کرائی كى؟ بياعتراض شايد انہوں نے يونث كوزج كرنے كے کے لگایا تھا کیونکہ جب خجردریا میں ڈوب چک تھی تو کھال سکیے اُتارتے؟ بدسمتی ہے بغیرسوچے سمجے افسران بالا نے اس اعتراض کا جواب مانگا۔ کمانڈ تک آفیسر بھی تعور ا مزاحیہ ملم کا آفیسر تھا۔ اُس نے یہ جواب لکھا۔" ہمیں افسوس ہے کہ کھال نہ آتار سے کیونکہ فچر بہت جلدی میں اگریزی پڑھا رہے تھے۔مضمون تھا Speech تھی اور بغیر ہو چھے دریا میں کود می ۔میرے خیال میں اس مرحكم عدولي كاالزام يحي لكناجا ہيے۔"

1947 میں جب پاکستان ملٹری اکیڈ کی کی بنیاد کوٹی کمانڈنٹ جوخود میٹرک پاس سے کلاس کے اعدا ا رکھی جاری تھی تو سب سے بوا مسئلہ کیڈس کو پڑھانے کے ۔ تعوث کا دیر کھڑ سے ہو کر پیچر سنتے رہے۔ کلاس سے

تھے۔خوش متی سے اس دور میں انڈین یو نیورسٹیز میں كام كرنے والے بهت سے مسلمان پروفیسرز معزات مہاجرین کی مثل میں پاکستان آ مے لیکن یہاں ان کے کیے ان کے معیار کے مطابق جاب نہ تھے۔ یاکتان ملٹری اکیڈی کے نامزد کمانڈنٹ برگیڈئیر فرانس اینکل نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سویلین انسٹرکٹرزکیڈر بنا کرائبیں یا کتان اکیڈ بی کے لیے ختب كرليا\_فوجى ماحول اورسويلين ماحول خاص كريونيورشي اساتذہ اور دانشور طبقہ کے لئے بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شروع شروع میں جب سویلین سکالرز نے بطور انستركرز باكتان ملرى أكيري جيے سخت دسيان والے ماحول میں کام کرنا شروع کیاتو کئی لطیفے بھی معرض وجود میں آئے۔قار مین بھی انجوائے کریں۔

ڈ اکٹر مظہر علی خان مرحوم نے انگریزی ادب میں ڈاکٹریٹ کررمی ملکی۔ غالبًا حیدرآباد یو نیورٹی ( بھارت ) كم معيد رسكالر تقے - باكستان كابتدائي ايام مي جاب نہ ہونے کی وجہ سے یا کتان ملٹری اکیڈ یی آ محت اور يهاب الكريزي كاستاد مقرر موئے۔اس دور مس كيدس كالعليى معيار تحض ميٹرك موتا تھا اور اس وقت كيسنر فوجی افسران کا بھی بھی کھے۔ ڈاکٹر صاحب نے تجربے سے سیکھا کہ فوجیوں سے بحث آئیل جھے مار کے مترادف ب- للذا جهال كبيل ايها موقعه آنا ذاكر صاحب مرحوم بہت ہوشیاری سے ٹال دیتے۔

ایک ون ڈاکٹر میاحب ایک کیڈٹ کلاس کو Training - سائے بلک پورڈ کے Training Training کا میڈیک لکھا تھا کہ اس دوران اکیڈی كے لئے اعلی تعلیم یافتہ اساتذہ كاحسول تھا جوميسرنہ باہراتے سے پہلے داكٹر صاحب سے كويا ہوئے۔ داكثر كما تذك آفيرنے وہاں أسكفن پر جانا تفاوہ مجھے بھی ساتھ لے کیا۔ کمانڈ تک آفیسر نے امتحان دینے والے جوانوں سے پوچھا" تم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟" سب جوانوں نے اٹن ٹن ہوکر جواب دیا۔

"مرہم نے وُت (بہت) پڑھاہے''۔ " آخر کیا پر حاہ اور کیا سکھا ہے؟

ایک جوان نے سادگی سے جواب دیا" سرہم نے ا و المسلما الله من "ب" كا نقط في لكا تا بيل او پر لگاتا تھا۔ " سی اوخود بھی پٹھان تھا۔ بیہ جواب س کر بنس برا- كما ان كے لئے اتاى كافى ب اليس ماس كر دو معلی ترقی کااس سے بہتر جواب بھلا کیا ہوسکتا تھا؟ ایک د فعدایک خچر بونٹ کی چند نچریں دریائے جملم

كے بل سے كزررى ميں كہ كى دجہ سے ايك فچر دريا مي كر كئى۔ دريا ميں طغياتي آئي ہوئي تھي البذا كوشش كے باوجود فيركو بجايات جاسكا بعديس يونث كاآؤث موا آؤث والے تو ویسے بی بال کی کھال اُتارتے ہیں البدا انہوں نے اعتراض أشايا كه نعيك ہے فچرتو ڈوب كى كيكن اس کی کھال جے کر رقم خزانے میں کیوں تبیں جمع کرائی کئی؟ بیاعتراض شاید انہوں نے یونٹ کوزج کرنے کے کے لگایا تھا کیونکہ جب فچر دریاض ڈوب جی می تو کھال كيے أتارتے؟ بدسمتى سے بغير سوے سمجے افسران بالا نے اِس اعتراض کا جواب مانگا۔ کمانڈ تک آفیسر مجی تعور ا مزاحيهم كا آفيسر تفار أس في يه جواب لكعار" بمين افسوس ہے کہ کھال نہ أتار سے كيونكہ فچر بہت جلدى ميں

مرحكم عدولي كاالزام بعي لكتاحا ہيے۔" 1947 میں جب یا کتان ملٹری اکیڈ کی کی بنیاد رکی جاری تنی توسب سے بواستلہ کیدس کو براحانے كے لئے اعلی تعليم يافت اسا تذه كا حسول تما جوميسرن

معی اور بغیر ہو چھے دریا میں کود کئی۔میرے خیال میں اس

تھے۔خوش مستی سے اس دور میں انڈین یو نیورسٹیز میں كام كرنے والے بہت سے مسلمان پروفيسرز حضرات مہاجرین کی شکل میں پاکستان آھے کیکن یہاں ان کے کیے ان کے معیار کے مطابق جاب نہ تھے۔ یا کستان ملٹری اکیڈی کے نامزد کمانڈنٹ برگیڈئیر فرانس اینگل نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سویلین انسٹرکٹرزکیڈر بنا کرائبیں یا کستان اکیڈ بی کے لیے منتخب كرليا\_ فوجي ماحول اورسويلين ماحول خاص كريو نيورشي اساتذہ اور دانشور طبقہ کے لئے بالکل ایک دوسرے کی مند ہیں۔ شروع شروع میں جب سویلین سکالرز نے بطور انسٹر کٹرز پاکستان ملٹری اکیڈی جیسے سخت ڈسپلن والے ماحول میں کام کرنا شروع کیا تو کئی لطیفے بھی معرض وجود ش آئے۔قار میں بھی انجوائے کریں۔

واكثر مظرعل خان مرحوم نے الكريزى ادب ميں ڈاکٹریٹ کررمی ملکی۔ غالبًا حیدرآ باد یو نیورٹی (بھارت) كم معيور سكالر تقے۔ باكتان كابتدائي ايام من جاب نہ ہونے کی وجہ سے یا کتان ملٹری اکیڈ بی آھے اور يهان الكريزي كاستاد مقرر موئے۔اس دور مس كيدس كالعليى معيار تحض ميٹرك موتا تفا اوراس وفت كيسنئر فوجی افسران کا بھی بھی کچھ۔ڈاکٹر صاحب نے تجربے سے سیما کہ فوجیوں سے بحث آبیل جھے مار کے مترادف -- لبذا جهال كبيل ايها موقعة تا ذاكر صاحب مرحوم بہت ہوشیاری سے ٹال دیتے۔

ایک دن ڈاکٹر صاحب ایک کیڈٹ کلاس کو اگریزی پڑھا رے تھے۔مضمون تھا Speech Training - سائے بلیک پورڈ پر Speech Training کا میڈنگ لکھا تھا کہ اس دوران اکیڈ کی کے ڈی کمانڈنٹ جوخود میٹرک یاس منے کلاس کے اندرآ مے۔ تعوری در کھڑے ہو کر لیکھر سنتے رہے۔ کلاس سے ماہرآنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے کویا ہوئے۔ ڈاکٹر کے لئے پوچھا:"سرکیا ہواہے؟" ڈاکٹر صاحب نہ معلوم كن سوچوں من كم تق كينے لكے:

"Perpendicularity has fallen into horizontality with the force of gravity."

و مشش تعل سے زور ہے عمود افق میں تبدیل ہو حمیا ہے"۔ یاس آؤٹ ہونے تک کیڈس اس فقرے کا مطلب بجھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن نہ مجھ سکے۔ كو دُاكرُ زحفرات تو اكيدُ كي چيورُ كر چلے محت لیکن سویلین انسٹرکٹرز کی روایت1968 تک جاری رای۔ 1968 میں کئی مجبور ہوں کی وجہ سے ان حضرات کو ان کی سروس کے مطابق رینکس دے کر ہو نیغارم پہنا دی مخی \_ سویلین انسٹرکٹرز جو ایک دن پہلے تک سوٹ میں مرتے تے دوہرے دن اجا تک میجری اور کرنیلی لگا کر مرنے کے۔اس دور میں مارے یاس افریقن کیڈس بمى تربيت كے لئے آتے تھے۔ايك دن ايك آفيسرنے ایک نا نیجرین کیدٹ سے ذاق کرتے ہوئے ہو چما: "تهاري آري شي تو يروموش بهت تيز موتا موكا\_ چندسالوں میں ہی میجرین جاؤ کے"

كيدث في ع جواب دياد مرتيز تو إلى اتا تيز بحي تين جتنايا كتنان آرى مي ہے "یاکتان آری می تیز پروموش،" آفیسرنے حيران موكر يوجها\_وه كيدي"

كيدت نے محراطمينان سے جواب ديا۔"مر فلاں انسٹرکٹرکل تک سویلین شے آج لیٹٹعب کرتل ہے۔ اس سے اور تیز پروموش کیا ہوگا؟

میلی صدی کی پیاس کی دہائی میں امریکی فوجوں ک کوریا جنگ کے دوران امریکی فوج کے کماغر جزل ميكار تم مخلف دجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ جزل ميكار تم ماحب آثمریزی بعد میں پڑھانا پہلے اپنے سپیلنگ (Spelling)ورست كركيس\_

ڈاکٹر صاحب نے پوچھا''سرکون سے سپیلنگ؟" "Speech کے سپیٹک" ڈیٹی کمانڈنٹ نے الى اہميت جماتے ہوئے بتايا:

ڈاکٹر صاحب نے آرام سے بوجھا:"سرورست سيلك كيابين؟"

"Spe ch" و بن كا تذن نے در كل ك سے انداز میں فرمایا۔

ڈاکٹر صاحب نے فورا ڈسٹر اٹھایا ۔ بورڈ سے "ee" مثاكر "ea" لكوديا يعني Speach\_ ساته بي کھا"Sorry سطی ہوگئ"

و پی کما تدنث این کامیابی براکڑتے ہوئے کلاس ے باہر لکلے تو ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ ڈسٹر اٹھایا اور "ea" منا كر "ee" كم Speech ورست كرديا-كيرش نے اصل سپينگ يوجها تو دُاكثر صاحب نے بتايا: ورست سپیلگ تو "ee"ی ہے لین فوج میں جوسینئر آفیسر کے وی درست ہوتا ہے۔

تموزے بی عرصے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو ایک ایک کرے تمام ڈاکٹرز لیول کے انسٹرکٹرز اکیڈ می ے طلے مجے۔ ڈاکٹر مظہر علی خان مرحوم بیاور ہو تحدیثی میں انکش ڈیمارشن کے چرمن ہے۔ 1964میں محصان كى شاكردى كالخرماصل را-

ای طرح میتد و بیار منث کے میڈواکٹر احدمروم فلاسنرهم كانسان تق- برونت سوج بس كم رج جي كوئى سندمل كرر ب بول-ايك شام وه PMA رودى ماته مي سنك بكر كرواك كرد ب تصداما كك سنك ان نے ہاتھ ہے کر گئی۔ سانے ہے دو کیڈٹ آرے تھے۔ سك مرتى وكي كراے افعانے كے لئے دوڑے۔ زدي آكرايك كيدف في داكرماحب وفول كرف كوالد بمي في آفير في افير في اور ثايد جزل كروي

RTM: 71114



سباجهالگامگر بات ان سے بنی



### **U.I INDUSTRY**

184-C, Small Industries State **Gujrat PAKISTAN.** PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5 Fax: 053-3513307

E-mail: nbsfans@gmail.com

مك پنج - يسينر ميارتر ك نام س ياد ك جات ہیں۔امریکی سول وار کے بعد بیصاحب بطور کرال آیک بارڈر پرتعینات سے جہال سے بہت سکانک ہوئی محی۔ انبوں نے بہت مخت کی اور سمکتک زک مخی۔ ایک دن ایک بالکل تی گاڑی میں ایک ادمیز عر خاتون أن سے منے آئی۔ اُن کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت نوجوان الوکی تھی۔سینئرمیکار تمرنے دونوں کوکافی پیش کی اور آنے كامتصدوريافت كيا-بيخاتون بغيرتمهيد كي كويا بوئي-" كرا - بابرى شيورليك كازى آپ كى ختار ہے۔ بدری ایک مالی سالی سامل سین کے ٹاپ کاس مول عىآب كادو ين كے لئے كر و بك بر ير ب دواير علت اور ہول کا بکک کارڈ۔ یہ دستخط شدہ جیک ہے۔ اس پر جورقم لکستا جا بیں لکھ لیس اور پد میری سیرٹری اس ومدك لئے آپ كى خدمت كے لئے آپ كے ساتھ رے کی۔ اگر مرید کسی چڑکی ضرورت ہوتو اسے بتادیا ہے فورى يوراكردے كى"\_

اس آفر پر میکار تمر بہت جمران موا۔ یوجیما "اس خوبصورت آفر کے بدلے جمعے کیا کتا ہوگا؟" خاتون نے جواب دیا" کھے خاص جیس۔ایک ہفتہ کے لئے قلال ہارڈر خالی چھوڑ ویں۔" میکارتم نے ایک دن کی مہلت ماتلی۔ خاتون کے جانے کے بعدایے کمانڈرکو پیکٹل بھیجا۔ "يراه ممرياني مجمع إلى كماغر عفوري بثاديا جائ یا دو ہفتوں کی مجھٹی دی جائے کوئکہ سز .....نے میری ممل قیت پیشی ادا کردی ہے:

Mrs. has paid me my full price in advance. Please change me from Command immediately or grant me two weeks leave. Most urgent. مريت پنديال)

Ю

### NWW.PAKSOCIETY.COM



### بلنديوں پرجدوجدے پہلےعزم كمندين والا ہے۔ايك بيال وير بج كے پانتي مكا تصب

### 0345-6875404

م مرحن مك

به بیسوی مدی کی تیسری د ہائی می ۔ توع آ دم بوا جنگ و جدل و مجدرى مى اور اب اس كے اثرات سے نبردآ زمامی ۔ انگریز شان وشوکت سے برصغیر برحکومت كرر ہا تھا۔مسلمان الحريز كے غلام تو تنے ہى،معاشى طور ر مندووں کے غلام بھی ہو چکے تھے۔

مظفر کی زیست میں بی ابتدائی یادیں بے مدیج معیں۔اس کی عرفار برس ہوگی، جب اس کے کمر میں آ ہ و یکا کچی ہوئی می-اس کی مال مسل روری می اور والد محرم جاریائی پرسفید جادروں میں لینے بے حس برے تے۔"الیس مودی پلک نے کما لیا"۔ لوگ بار بار د ہراتے اور ننمے بے کو بے ساختہ بیار کرنے لگتے، جو تمام صورت حال ہے بے نیاز اپنے تھیل کود میں معروف

آخرمال كوموقع ف كيا-وه لاش كيريانے سے بعدمشكل المى اورمن ككونے كى طرف لكى ،اس نے وہاں چھوٹا سا کڑھا کھود ڈالا، پھراعد کی اور جا عدی کے تمن سوروبے بالی على بحركر لے آئى۔ ايك دوسرى بالى ے اس نے سے وحک دیے اور بالآخر سے مایاز من میں

وور الم اق جایان اجا تک کسی اور کام میں معروف ہو گئے ہیں۔آپ کوذرادیرانظار كرما يرك كا" - خاتون نے اسے بتايا تو اس كے دل كى دحران واليس متوازن ي مولى اوروه فوراً وينتك روم كى دین کدے والی کری میں جنس کیا۔ چھیلی صدی کی چھٹی د ہائی کے سال تھے اور سیٹو کے ساتھ مسلک ہونے کی وجہ ے دو ملیمی ریسرچ کے سلسلے میں بیرون ملک آیا تھا۔

لح بر کے لئے اس نے اپنے کرد و پیش پر نظر دوڑائی تو ماحول میں رہے ہے پر ممکنت دبدے كا يوجه دل رمحسوں كرنے لكا۔"ميرے يهال لائے جانے على میری مرضی شامل میں "۔اس نے اسے دل کوسلی دی، مردمیرے دمیرے اس کے آوارہ خیال مامنی کی طرف لوف کے اوراے ایک بچہ "مظفر" بدی شدت سے یاد آياجوحيات عى باربااسانااحاس دلاتارباتها مظفر مومعمولى يجيب تفاكر غيرمعمولى حالات كاشكارد باتقا محموثی عمری سے وقت کے طوفانی دھارے نے اسے ای ليث عل كالما تقااورات زمانے كے جوروجات مى أوشاس كراد باتفا

كازه دى - تمام تماش مظفر جرت سے و يكتار با۔ وہ ونيا كردواج سے آشانيس تا، اس لئے محد مى نہوسكا۔ یادوں کے نقوش البتہ اس کے ذہن میں کندہ اُنمٹ رہ

"تمهارے والدنے انتال سے پہلے محصے وعدہ لیا تنیا کہ مس مہیں تعلیم ولواؤں۔ وہ مہیں اعلیٰ درجوں تك تعليم ولوانا جاتے تے مران كى زندكى نے وفاندكى۔ كل يہ ميے تهارے كام آئيں كے۔ ہميں مروم ك تمناؤں کی محیل کرنا ہوگی'۔ ماں نے بیٹے کوتلقین کی۔ یمیں اپنا احساس دلا دیتی ہے۔سر پرتن مجمتری کی پناہ سرک جائے تو وجود پنی دحوب میں جلنے لکتا ہے، پھر سابوں کے متلاشیوں کو وہ نفوس مجسی اجنبی دکھائی دیے ال عرام ال ك وست كر مواكرت تق مظفركو احباب كالخوكرين خصوصا كرال كزرين \_ وه فطرقا بهت

ایک شام مظفر کی مال نے سخن کوکونا کھودا تو اسے ياليان لي كني مخروه سكون سے خالى مو يكي تحيير \_ " بھی جنات بھی دوات کے تمنائی ہو جاتے ہیں اورموقع یا کراس پر ہاتھ صاف کر کیتے ہیں'۔احیاب

نے اے مجایا۔ " " محروه تو يتيم كامال تفا" ـ مال روني اور چلائي ـ وه جانتی تھی کہاس کے نیچ کے جرموں کا بیمی سے پالانہیں

كفيكودوودت كى رونى كالال يرامي تق احباب في مظفري مال كومشوره ويا-

" حكرية تو معموم يجه هيء كم من اور لاغره اس حردوری کون دے گا؟" مال نے بے بی کے عالم عل

" مجھے تو بر منا ہے۔ میں تے مردوری کر کی تو والد

**صاحب کی تعمیل ِتمنا کون کرے گا؟''مظفرنے بے**ساخت ہات کی۔والدکا چہرہ اس کی آ محموں کےسامنے محوم کیا۔ اسكے روز كمريس فساد ہريا ہوكيا۔ مال نے احباب کی بات مان لی۔" مرودری کرو مے تو کھانا ملے گا"۔ مال نے مظفر کو بتا دیا اور اس کی طرف سخت روبیہ اختیار کر لیا۔ معصوم بچے نے وہ بھوک دیکھی، جسے زندگی بحرفراموش نہ كرسكا-اب كى كمائ باتھ كھيلانائيں آتا تاء قدرنی خصائص، جواسے دوسروں سے متاز کرتے تھے، اب بھیا تک لبادہ اوڑھے اس کے مقابل کھڑے تھے۔ کسی سے مانکتا تو شایداہے کھول بھی جاتا مراس نے بوك منانے كے لئے عيشم كے بيتے كمانے كور جے دى اورای برمبر وهکر کرتا رہا۔ رات مجد میں سو جاتا، ون قر جی جنگل میں بسر کر لیتا۔ اس طرح اس نے کئی روز كزاروية كرآخركارات بار مانا يدى مسلسل بحوك كے سامنے اس كاعزم ماعد يو حميار

مظفر کوسکول چھوڑ نا پڑا۔ بیاس کے احباب کی مح

مجمى لواحقين ينض قلوب من يربا قيامت كا احماس نیس کریات، بھی وہ اٹی کم مائیل کے باعث مروی دوسروں پر مسلط کر کے شاد مان ہو جاتے ہیں۔ ائی اس فکست پرمظفر بہت رویا۔اس شب اس کے والد اسے خواب میں دکھائی دیتے۔ انہوں نے اسے کسلی دی اور مبرک تلقین کی۔مشکل اوقات میں میں وہ اس کی ومارس بندمایا کرتے تھے۔

يج كوايك اير كمران عى طازمت ال كى، جال غربت بہت بڑا گناہ تھی۔مظفر وہاں اعدونی حیت پر آويزال لكڑى اور كيڑے في يناوليى چكما دورى كى مدد ے مسلس آ کے پیچے وکت میں لایا کرتا تھا تا کہ کرے من خوابيده افراد كي نيندول جي خلل واقع شهو يستى يا غفلت اس پر بہت ہماری پر جاتی تھی۔ عے کے لئے ب

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



كام مشكل تعا- اس روزكى محفظ مشقت كرنا يرتى تمى، اس کے بازوشل ہوجاتے مرؤوری کی حرکت جاری رہتی تھی۔ بھی تعبور میں اس کے ہاتھوں سے جڑی ڈوری مجمولا بن جاتی اور وہ ہم جماعت دوستوں کے ہمراہ اس كے سہارے جمولنے لكنا مخرخواب اس دم ٹوٹ جاتا، جب خوابیدہ نغوس بڑیدا کر جاک اٹھتے اور نگاہوں کی تندی اس کاسینہ چرنے لگتی۔

ایک روز وہ مال کے سامنے رو پڑا۔"میں پڑھنا ما بتا ہوں''۔اس نے کہا۔''میرا بی جا بتا ہے کہ میں جی دوسرے بچل کی طرح روزاند مدرے جاؤں "۔ووتقریا مند كرتے ہوئے بولا۔ اس روز مال بھى برى طرح رو

"میں کوشش کروں کی کہ تھاری خواہش پوری كرول"-اس في جواب ديا- چندروز بعداس في كخت جري نوكري جيزادي\_

مال نے محریس ورس و تدریس کا سلسلہ شروع کر ویا۔خواعین اس سے قرآن اور فرجی کتب یو صفالیس۔ مربی کےعلادہ وہ فاری جی جانتی می جس کی دجہ سے اس کے ہاں طالبات کی تعداد ہوسے لی۔ کوغربت قائم رہی محر اس كا محر چل ياداس كے بيكا صول تعليم مكن موكيا۔ رشتہ داروں کے جوان طبقے کی نفرت مظفر کے زمرے میں بدھ تی۔وہ اے سار کھا کرتے تھے اور اس کے اوصاف میں جبکتی ہوئی نفاست سے خانف رہا كرح تھے۔ وہ اس كى كرند شلوار زيب تن كريے كى عادت يربعي عدر ي-مرديون عن سويرمظفر كوبح تعیب بیس موا تھا۔ ایک سرما کے دوران کی نے اسے مناعت كرديا ، كرا كلے عى روز وه تخذ بحى جورى موكيا اوروه عرافيب عربغيرسوير كروكيان ووشديد جازےك موسم میں ہمی علی العباح تین کو عی فاصلہ طے کر کے

کڑے موسموں کا جربرواشت کرنے کا بھی عادی ہو چکا

رمضان کی ایک سلخ شام نے مظفر کو بہت راایا۔ افطاری کے بعداس نے اپنابستہ ڈھونڈ اتو اس مس کتابیں موجودہیں محیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے چندان پڑھاور کھانڈرے کزنوں نے ہاتھ دکھا دیا تھا۔وہ اس کی كايس ردى من على آئے تصاور ملنے والے پيوں كے ومن کمانا بمی کما یکے تھے، اس طور بچے کی کا تات کث

ای رات اس يتيم يج كوليلته القدركي زيارت ہوئی۔ ہر طرف تیز روشی جما گئے۔خوف سے لکلا تو اس نے ان محول میں دعا ما تک لی۔ " بارب! میراول علم کی لو ے منور کر دینا اور مجھے الی افسری عطا کرنا کہ بیل تعلیمی اداروں کوفروغ دے سکول اور تعلیم کھیلانے کا یا عث بن سکوں''۔مظفر کی میدعا تبول ہوگئی۔اس نے ندمرف لی ان وى كيا بلكسيثو كے ساتھ مسلك موكرونياكى بہترين يو نورستيول من بحيثيت ريسري سكالركام كيا- يو نعورتي آ ف لنذن سے فیلوشپ کا حصول ممکن بنایا اور امریکہ میں بطور فلمرائث سكالريجيانا كياراس في متحدد كمايس للعيس اور شمرہ آ فاق كتابول كے اردو من ترجے كئے۔علاوہ باكتتان حضحكم لعليم على بطورسينئر اضرنمايال خدمات انجام دیں۔

"کک آف جایان آپ سے ملاقات کے لئے تياري '-خالون نے تيسرى بارو برايا تو ڈاكٹر مظفر حسن مك اسي خيالول سے چوتك ياروه تيزى سے افغا اور خالون کے ہاتھوں کھلتے ہوئے بھاری وروازے میں واغل موكيا\_

ان سلورميل نے اسے والدمروم ڈاکٹرمظفرصن مك كوفراج محسين بيش كرنے كى كوشش كى ہے۔

سكول جايا كرتا تعا- كا توبيه بحك يتيم انساني علم كم علاده

### مكافات مل

ميس جب بمى أسے ملتا، وه حزن وطال اور كرب كى شديدترين كيفيت \_ ووجارنظرة تا ....اوركم وبيش ويرهدوسال تك انتائى عبرت ناك زئد كى كزار كرموت كى آغوش ميں چلا كيا۔



روزگار کے سلسلے میں میں نے ماتشیا کے صدر مقام كوالالهوريس كزارا ميس وبالمعجدا تذياك علاقي بس سیلنگور مینشن میں معیم تھا۔ جہاں کئی اور یا کستانی مجسی رہے تھے جن میں جاجا رحت بھی تھا۔عمر اُس کی تقریباً بجین سال محی اور وہ سر کودھا کے قریب ایک گاؤں کا رہے والا تھا۔ سو کھا سرا، نجیف ونزار، سے ملے کیڑے کویا وہ بے جاری اور افردی کی مجسم تصویر تھا۔ ہم نے اے بھی مراتے ہوئے ندد کھا۔ ممم بریثان رہتا۔

عطا فاروتى ايكسلجع موسة باوقارنوجوان ہیں۔منصورہ (ملکان روڈ لاہور) کے سامنے ایک بہتی کلشن عباس عمل رہتے ہیں۔ انہوں نے "مكافات مل" كحوالے سے ايك عبرت ناك مشابده لکھ کر میرے حوالے کیا۔ زبان کی ضروری اصلاح کے بعدأے عزیز صاحب کے حکریے کے ساتھ قار کمن کی خدمت میں پیش کرد ہا ہوں۔ 1996ء سے 2000ء تک جار سال کا عرصہ

خوف اورحزن نے اس کے چیرے پر جیے مستقل بسیرا کر لیا تھا۔اُسے اچھا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ستے ہول سے جہاں دال یا شور بدمفت ملتا ہے، وہ ایک وقت میں صرف دو روٹیاں کھاتا تھا۔ تنجوی اور جزری اس کے کردار کا لازی جزو بن حمیا تھا۔ اندازہ کریں کہ اُس نے کہیں مستقل رہائش اختیار نہیں کی تھی۔ تھوڑے دن کے لئے كبيل ايك جكه پناه لے ليتا اور پركسي دوسرے مقام پر نتقل هوجاتا تغابه

ہر ہفتے کی شام کوہم سب پاکستانی سری پتالنگ نبلینی مرکز میں اکٹے ہوا کرتے۔ بیان سننے کے بعد اجماعی کھانا کھاتے اور پھررات مے تک اپن آپ بیتیاں ساتے ساتے سوجایا کرتے۔

مؤرخہ 7 نومبر 1998ء کونماز عمر کے بعد ہیں طاع رحت کی قیام گاہ پر کیا تا کہ أے اپنے ساتھ تبلینی مرکز لے چلوں ۔ مگر وہاں جا کر پنۃ چلا کہ وہ تیز بخار میں جتلا ہے اور بغیر کسی دوا کے بوئمی پڑا ہوا ہے۔ پت چلا کہوہ منے سے بعوکا بھی ہے۔ چنانچہ میں پانچویں فلورے نیچ آیا۔آیک میڈیکل سٹور ہے دوالی اور دود صاور کھانے کی محدجزیں لے کراس کے پاس کیا۔ جاجانے دودھ بیا، ڈیل روٹی کھائی تو اس کی طاقت کچھ بحال ہوگئے۔ پھرمیں نے اے دوا کھلائی تو وہ د بوارے فیک لگا کر بیٹے کیا اور كنے لگا كدورواز و بندكرديں \_ آج ميں آپ كوائي كهاني سنانا حابتا ہوں۔

اوراس کے بعد جا جا رحمت نے جو واقعات سائے انہوں نے مجھے خوفز دہ کر دیا اور میرے ذہن اور کردار پر بڑے بی دورزس اثرات مرتب کئے۔ بیرجبرت ناک اور سنت آموز کھائی آپ کی خدمت میں پیش کرڈیا ہوں۔ كيا خريدس كس كوخواب خفلت سے بيدار كرد ، جاجا رحمت نے بتایا: عزیز صاحب میرے والد بہت یوے زمیندار تھے۔ می بہن ہما تیوں می سب

ہے بروا تھا۔ تین بھائی اور دو بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ بدستی ہے میری طبیعت شروع ہی ہے آ وار کی کی طرف مائل می۔ آ محویں سے آ مے نہ پڑھ سکا۔ چھوٹے بہن ہمائیوں پر رعب گانشنا اور ہم عمر لڑکوں کیا پٹائی کرنا میرا ينديده مشغله تعارجوان مواتوبا قاعده بدمعاش بن كيااور مرایک دن میں نے گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی سے ز بروی شادی کرنی۔

شادی کے بعد جلد میں نے باپ سے مطالبہ کیا کہ میرے حصے کی زمین میری ملکیت میں وے دیں۔ باپ نے پس و پیش کیا تو میں نے تحق کی اور باب نے ساری زمین شرعی اعتبار سے ساری اولاد میں تقیم کر دی۔ میرے جعے میں بیالیس ایکڑ آئے۔تعور ابی عرصہ گزرا تھا کہ میری ہوی نے مجھے ترغیب دی کہ بیہ جو باپ نے اے قبنے میں زمین رهی ہوئی ہے، اس سے مطالبہ كروك وہ بھی ہمیں دے دے۔ مال باپ کوتو اب تین وقت کی رونی کی ضرورت ہے، وہ ہم انہیں دے دیا کریں گے۔ میں نے باپ سے بدبات کی تو اُس نے جواب ویا که دیکموتہارے جھے کی زمین میں مہیں وے چکا ہوں۔ اس زمن کے بارے میں میں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میری وفات کے بعد بدگاؤں کی مسجد اور مدرے کو دے دی جائے ..... پیرز مین میں حمہیں تہیں

لین میں نے اصرار کیا کہ بیز مین بھی میرے قبضے میں دی جائے اور جب باب نے حق سے انکار کیا تو میں نے اُسے کھونسوں اور ملول سے مارنا شروع کر دیا۔اس یر بھی وہ نہ مانا تو مئیں اس کے سریر جوتے مارنے لگا اور اتے جوتے مارے کہ اُس کے کان سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اُسے ای حالت میں چھوڑ کر باہر ڈیرے پر چلا کیا۔ تقریباً دو محفظ کزرے تھے کہ میری ماں میرے

یاس آئی کہنے لی کر تبارے باب کو تعوری تعوری درے بعد ہوش آتا تھا اور وہ تہارے لئے دعا کرتا تھا۔ میں نے يوجها كيا دعا كرتا تغالو بتايا وه كهتا نغا غدايا ميرے بينے كو معاف کردے، أے الی اولاد نہ دے جو أے مارے، اس کی پٹائی کرے۔

ماں نے بیر بھی بتایا کہتمہاری چھوٹی بہن نے اپنے جھے کی زمین تہیں وینے کا اعلان کردیا ہے۔اب خوش ہو جاؤاور كمرچلو

منس بہن کا اعلان من کر بہت خوش ہوا۔اے اپنی مح سمجما اور كمرآ حميا\_

جاجا رحت نے بتایا عزیز صاحب! میراباب اس واتعے کے بعد مم مم رہے لگا۔ وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، ای حالت میں وہ ایک روز رات کوسویا اور منج بیدار نہ موا۔ نیندی میں کی وفت أے موت نے آلیا تھا۔

جاجا رحت نے بتایا۔میری محبوب بیوی نے یا کج سال کے عرصے میں تین بیٹیوں کوجنم دیا اور پھراہے کینسر کے موذی مرض نے آلیا اور وہ دوسال تک شدیداذیت میں جتلارہ کرفوت ہو گئی۔ اس کے علاج پرمیں نے پیسہ یانی کی طرح بهایاحتی که تقریباً نسف رقبه بجھے فروخت كرناية الحراس كامحت بحال نه مونى -

اس کے بعد میں نے دوسری شادی کی۔ اس خالون سے میری جار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ چونکہ مجھے بینے کی شدیدخواہش محی اس کئے میں نے تیسری شادی کی لیکن لکتا ہے کہ باپ نے تو مجھے معاف کر دیا تھا مر خدا نے معافی نددی اور تیسری ہوی سے بھی جارلؤ کیال پیدا ہو تئیں۔اس طرح میرے کمریس بیٹیوں کی تعداد کیارہ موسى اور خدانے محصاليك بينا بحي عطانه كيا۔ كوياباب كى وه دعا دردناک اعداز میں تول ہوگئ کہ خدایا میرے بینے كوالى اولاد نه دينا جوأے مارے، جواس كى پائى

و چاچار حمت نے بتایا۔عزیز صاحب! مجھ پراللہ کی ناراصلی کا کوڑ اپوری شدت کے ساتھ برسا۔میرے رزق ے برکت بالکل ہی رخصت ہوگئے۔ ساری کی ساری زمین بک تی، میری بہنوں اور بھائیوں نے میرا ممل بائیکاٹ کردیا اور جوان ہوئی ہوئی حمیارہ بیٹیوں نے میری راتوں کی نینداور دن کا سکون غارت کر دیا۔میری صحت برباد ہو گئ اور میں یائی یائی کامتاج ہو گیا۔ حتی کہ تھک آ كر،خوفزده موكريس يهال آعيا مول اورجس طرح كى زند کی گزارر ہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ نداجما کمانا نصیب میں ہے، نداح جالباس پہنتا ہوں۔ بیسہ بیسہ بحا کر بيويوں كواور بيٹيوں كو بھيجتا ہوں مگر پھر بھی سكون كوترس كيا ہوں۔ کیارہ بیٹیوں کے متعقبل کا خیال مجھے سانیوں کی طرح كافار بتاب اور ميرى زندكى جبنم كالمون بن كئ

یہ واقعہ سنانے کے دوران بھی جاجا رحمت بار بار التكبار موتارما اورآخر مين تو وه چوث مجوث كررويا\_ خوف اورعبرت سے میرے بھی آنسونکل آئے۔

جاجارهت جب مسلل بارر بخالكا اور مريد كمزور ہو کیا تو ہم پاکتانی دوستوں نے مل کر چندہ کیا۔ أے مكت خريد كرويا اوروه ياكتان آحميا جهال وه ايك سال کے اعدا تدرفوت ہو گیا۔

## ظلم كابھيا تك انجام

یہ واقعہ مجھے اوکاڑہ کے بزرگ استاد ماسٹرعلی احمد نے سنایا۔موموف 1933ء میں برج جیوے كے علاقه (نزد اوكاڑه) ميں پيدا ہوئے ليكن نوجواني ميں سندھ ملے مجے۔ وہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازم موصحة \_ زندكى كا بيشتر حصه نواب شاه على كزارا\_ وبس مور منث بالى سكول من رياضي اور الكاش يراحات رے اور وہیں سے 1992ء میں ریائر ہو کرانے آبائی

ملاقے میں واپس آ مجے۔

انہوں نے بتایا۔ 1982ء کی بات ہے میں نواب شام که میں مارکیٹ روڈ نمبر 2 پر ایک مکان میں کراپیوار تقا- بدمكان ايك مخض عنار احمركى بهن كا تفا اور عنار احمد ى اس كاكرايه وصول كياكرتا تفار ايك مرتبه مك يرابيه ویے کے لئے اس کے مرحمیاتو اُس کی بُری مالت تھی۔ وه زار وقطار رور ہاتھا۔ میں نے سبب یو چھا تو اس نے بتایا كداييخ كنابول كى سزا بمكت ريابوں۔ تين سال پہلے بيوى فوت ہو گئی ملی اور ایک ہفتہ قبل اکلوتا جوان بیٹا قبر میں اتر حمیا ہے اور میری اپنی زعر کی جہنم بن کررہ گئی ہے۔ میں نے تعمیل پوچمی تو اس نے بھیاں کیتے موے بتایا۔ میں بولیس میں ملازم تھا۔ ترتی کر کے میڈ كالتيبل بن حميا۔ ايك بار ڈاكے اور قل كے ايك مزم كو جیل سے عدالت تک پہنچانا تھا۔اس روز فیلے کی تاریخ تملی میرے ساتھ ایک کالٹیبل کی ڈیوٹی کلی تھی۔ ہم دونوں نے مزم کوجیل سے لیا اور چونکہ عدالت تک فاصلہ

زیادہ نہ تھا، اس کئے ہم تینوں پیدل ہی چل پڑے۔ بدراسته مجمد دران سانقار ایک جکه تو اونے قد کی بهت ی جمازیاں تھیں، بالکل جنگل بخا منظرتھا، وہاں اُس مرم نے بوی لجاجت سے درخواست کی کہ میرے پید میں کھے کڑیو ہورہی ہے۔ میری ایک جھکڑی کھول دیں اوراجازت دیں کہ جماڑیوں کی اوٹ میں پیٹاب وغیرہ کرلول\_

میں ترس آ حیا۔ ہم نے اُس کی ایک جھڑی مکول دی اور وہ قریب ہی جمازیوں کے چیجے بیٹے کیا۔ ابھی اُسے بیٹے چند منٹ ہی ہوئے تنے کہ کھلے منہ کی ایک گاڑی فرائے بحرتی ہوئی آئی، اس میں سے سات آ محد تومندآ دى الرب، انبول في آنافا تأ مارى رائعلول ر بعند کیا۔ ہارے ہاتھ اور یاؤں رسیوں سے ہائد مے، ميس جمازيون عن يمينكا اور مزم كواشا كركاري عن وال

کریہ جاوہ جا۔ بیسب مجمد پنجائی فلموں کے انداز میں اس قدراجا تك مواكم بمس سنجلن كاموقع عى ندطا- تاجم أن لوگوں نے مہریانی سے کی کہ جاتے وہ جاری راتفلیں مارے قریب ہی مینیک مسے۔

تموزی در مزری می که قدموں کی جاپ سے اندازہ ہوا کہ کوئی محص اس رائے پر چلا آ رہا ہے۔ ہم نے جماڑیوں کے اندر سے آواز دی کہ جانے والے ذرائممبر جانا اور جاری مدد کرنا۔ وہ آ دی تفہر حمیا اور جارے قریب آ حميا -تب بم نے أے اپن جا سائی كم بوليس ملازم ہیں، ڈاکوہمیں بے بس کر کے یہاں پھینگ مجے ہیں۔ مہریاتی کرواور ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں کھول

اس محف نے مارے ہاتھوں اور یاؤں کی رسیال کول دیں۔ ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حص ہدردی سے مارا حوصلہ برحانے لگا اور ہاتھوں سے مارے کیروں کی مٹی صاف کرنے لگا۔

جب تک ہم زمین پر کرے پڑے تھے، اُس وقت تك جان كے لا لے بڑے ہوئے تصاور كوئى بات سوجھ جیس ری محی لیکن اب متالج وعواقب کے بارے میں سوچ کر میں تو چکرا کے رہ گیا۔" مارے ساتھ تو بہت ہی وروناك مادشهوا بيساب كيا موكا؟ اكرجم اى طرح خالی ہاتھ عدالت میں جاتے ہیں اور وہاں بتاتے ہیں کہ ایک ڈاکواور قاتل اغوا کرلیا حمیا ہے تو کوئی جاری بات نبیں مانے گا۔سب یمی کہیں سے کہ انہوں نے کوئی بعارى رشوت كر ۋاكواور قاتل كو بعيكا ديا ہے۔ چنانچ مس فرا المازمت ، رطرف كر كركرفاركرليا جائ كا-بم پرلاز ما مقدمه حلے كا اور بم كمى سخت سزا كے سخن معمریں مے۔ چرکیا کیا جائے؟ بجت کی کیا صورت ہو عتى ہے؟ وہ كيا طريقة ہوسكتا ہے كہ بم شديدهم ك ييثانى عن ماكس

اوراس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک عجیب شیطانی جویزنے سراٹھایا۔" پھرکیا ہے اگر ملزم بھاگ گیا ہ،اس کے بدلے میں ہمیں ایک بندہ تو مل حمیا ہے، پھر اے بی کیوں استعال نہ کیا جائے"۔

اس سوچ کے ساتھ ہی میں اچھل کر اُس مہریان مخص برحملية وربوكيا اورمكول اورتعيرول ساس ينيخ لگا۔میرا ساتھی کالشیبل جیران ہو گیالیکن میں نے اسے ڈانٹا کہ یمی جارا ملزم ہے، پکڑلواوراس کی خوب ٹھکائی كرو - چنانچە بىم دونول نے مل كراسے خوب خوب مارا۔ وہ بے جارہ تیورا کر کر بڑا۔ پہلے اس نے چھ ، و بکا کی مر محراس کے حواس جواب دے مئے اور وہ سر محنوں میں دیا كريم مرموش زمن يربيش كيا- مارے ياس ايك فالتو جھکڑی موجود تھی ،اس میں اُس کے دونوں ہاتھ جکڑ لئے اور مسیجے ہوئے کہری کی طرف چل بڑے۔اس محکش میں ہم خاصے لیٹ ہو گئے۔ جج نے پوچھا کہ لیٹ کیوں

ہوئے اور ملزم کا منہ کیوں سوجا ہوا ہے تو ہم نے بتایا کہ اس نے ہمیں دھوکا دے کر بھا گئے کی کوشش کی تھی ، اس لئے اسے قابو کرنے میں کچھ وفتت صرف ہو گیا اور اس کی مرمت بھی کرئی پڑی۔وہ مظلوم محص ہماری بےرحمانہ مار ہے اس قدر ہراساں ہوگیا تھا کہ عدالت میں اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اس کی آ جھوں سے آ نسو بہتے رہاوروہ خوفز دہ تظرول سے فضایس بٹر بٹرد یکتارہا۔ م ہے قانون اندھا ہوتا ہے، جج نے اس روز مقدے کا فیصلہ سنانا تھا چنانجہ اس نے کوئی محقیق ندکی اور

تھوڑی دہر میں اس بے جارے کوموت کی سر اسنا وی۔ اس كے منہ سے ایك وروناك في اللہ اور ہم أے مينيخة ہوئے جل میں چھوڑ آئے"۔

ريثارُدُ سب السيكم مخار احمد آج اين ول كابوجم بكا كرنا جا بها تقا۔ وہ روتا رہا اورظلم كى داستان كى سارى جزئيات سناتار ہا۔ اس نے بتايا۔ "ماسر صاحب! يەتھىك



ہے کہ میری نوکری نے محی ، مجھ پر کوئی مقدمہ بھی نہ بنالیکن خدا کا کوڑا حرکت میں آئی۔میرے ممیرنے میرا جینا حرام كرديا اوررات سونے كے لئے جب ميں جاريائى بر لیٹا تو نیندکوسوں دور تھی۔ رہ رہ کراس مظلوم دیہاتی کی فكل نظروں كے سامنے كھوم جاتى جے ميں نے كسى تصور کے بغیر پہلے بے رحی سے مارا اور پھر میمانی کی سزا ولوا دی۔اوراس کی محل مجھے ایسے کرب میں جتلا کرتی کوئیں اٹھ کر بیٹھ جاتا..... پھر نیندغلبہ کرتی اور لیٹیا تو دوبارہ یہی صورت پیدا ہو جاتی ..... آسمیس نیند سے بوجمل تھیں، جمائیوں پر جمائیاں آ رہی تھیں .....کین نیند مجھ ہے روٹھ منی سی ساری رات ای کیفیت میں متلا رہا اور میں ایک لی کے لئے بھی سکون کی نیند نہ سوسکا .....اور سلسل بے خوابی اور شدید وجنی و اعصالی دباؤ نے مجھے کئ بياريون من جتلا كرديا .....معده خراب موكيا اور ثاتكون میں درد رہنے لگا ..... زندگی سے سکون اور راحت جیسے رخصت ہی ہو گئے۔

الله كى شديدترين ناراضكى اس صورت ميس ظاهر ہوئی کہ اس واقع کے چند عی یاہ کے بعد میری ہوی يكا يك فوت موكنى و و بظاهر بعلى چنلى تقى ، چيونى موتى عام مكاليف كے سواات كوئى بيارى ندھى مراسے چندروزتك سر من شدید در د موا اور ای حالت میں ایک روز وه دم تو ژ منی میری دنیا اند جر ہوگئ، کمر کا سارا نظام ہی برباد ہو سمیا۔ زیج ہو کر میں نے ملازمت سے قبل از وقت ریٹائر منٹ کے لی اور اینے آبائی شمرنواب شاہ میں آ میا۔ یہاں میں نے کریانے کی ایک دکان کرلی۔ ایک بیٹا تھا وہ پڑھتا تھا.....سکول سے آ کروہ دکان پر بیٹے جاتا\_ مجمع مجمد آرام بل جاتا اورساري ديني وجسماني تکلیفوں کے باوجود زندگی سی ندسی طرح مزرتی چلی

كاارتكاب كيا تفاالله اس كے نتیج میں مجھے آخرى مدتك سزادینا جاہتا ہے۔ چنانچہ ایک ہفتہ بل میرے بیٹے کے پيد من دردا فيااورشدت اختيار كرتا چلا كيا- بهت علاج كيا، ۋاكٹروں، حكيموں كے ہاں دوڑ تار ہاليكن افاقے كى كوئى صورت پيداند موئى \_ درويش اضافه موتا چلا كيا، وه تین دن تک تزیها رما اور آخرکار مجصے یک و تنها چھوڑ کر انقال كرمميا\_ ويي ميرا واحدسهارا نفا اوراي كومنيس ومكيم و کھھ کر جیتا تھا''۔

بيعبرت ناك كهاني سنات موع عمار احدزار و قطارروتا رہا، اُس نے بتایا۔"میری زندگی جہتم سے بدرتر ہو گئی ہے۔معدہ کوئی چیز قبول نہیں کریتا، بھوک لگتی ہے، مجهز بر ماركرتا مول تو ابكائيال آفيلتي بي- كمايا بيا طل كوچ صفى كما باور پيك مين شديدم وز اتحف لكت ہیں۔ پُرسکون نیندایک عرصے سے خواب و خیال ہو کررہ منی ہے۔ بھی آئکھ لکتی ہے تو وہ دیہاتی جے منیں نے میانی تک پہنچایا تھا، آ دھمکتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے میرا گلاد بانے کی کوشش کرتا ہے اور میں جیخ مار کر بیدار ہو جاتا ہوں اور تقر تقر كا بينے لكتا ہوں۔موت كا خوف ہمہ وقت میرے سر پر سوار رہتا ہے۔ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہمر جاؤں تا کہ ہروفت کی اذبت سے چھٹکارا یا جاؤں کیکن برحمتی ہے موت بھی نہیں آتی..... اور خود کشی کرنے کا مجھ میں حوصلہ بیں ہے'۔

ماسرعلی احد صاحب نے بتایا کہ مختار احمد ایک ع صے تک عذاب کی ای کیفیت میں مبتلا رہا۔ میں جب بھی اُسے ملتا، وہ حزن و ملال اور کرب کی شدید ترین كيفيت سے دوجارنظرة تا .....اوركم وبيش ۋيرده دوسال تک انتائی عبرت ناک زندگی گزار کرموت کی آغوش میں چلا کیا۔

(معنف کی کتاب "مکافات عمل" ہے ماخوز)

الله كتعير الرسية

## 

پاکستانی اور کشمیری قوم کوآسیداندرانی پر فخر ہے کداس نے مقبوضہ کشمیر کی سرز مین پر پاکستان کا پر چم لہرایا اور پاکستانی قومی ترانہ بھی پڑھا۔

### ﴿ كَالْمُرِي ﴾ كلزاراخر كالميري ﴿

لوگوں نے اینے علاقوں سے ڈوگرہ فوج کو مار بھایا۔ای طرح گلکت اور کلتتان کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اس طرح ملکت بلتستان، کارکل اور لیمیا کے دو اصلاع کے علاوہ باتی علاقہ آ زاد ہو گیا مرہندوؤں نے مکاری کرتے ہوئے سری مرائر پورٹ پر جمارتی فوج اتار دی اور پھر بعارتی وزیراعظم جوابرلعل نبرونے اقوام متحدہ میں دہائی دی کہ قبائلیوں نے تشمیر پر حملہ کر دیا ہے، فوری طور پر سیز فاتركرديا جائ اوراقوام متحده كشميريول سيرائ ليكر تشمیر کا فیصلہ کر دے۔ پاکستانی حکومت نے بھی اس مؤقف كى حمايت كى -اس طرح جهادرك كيا- جهال تك قدم برحے تھے وہیں رک مجئے

بعارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسے قدم مضبوط کرنے شروع کئے۔ پھر پچھ عرصہ بعد تشمیر یوں کے حق خودارادیت سے انکار کردیا کہ تشمیرتو بھارت کا اٹوٹ ا تک ہے، یہ الگ نہیں ہوسکتا۔ اس طرح تعمیریوں پر ايك نى تارىك رات شروع موكى - 1947 واور 1948 و میں تین لا کھ سے زیادہ لوگوں کوشہید کیا حمیا۔ بھارت کا مؤقف تفا کے مسلمانوں کی تعداد کشیر میں زیادہ ہے، لا کھوں لوگوں کو بجرت پر مجبور کر دیا۔ تین لا کھ سے زیادہ

23 مارچ كا دن پاكتان كى تاريخ مي ايم دن ہے۔ 23 مارچ 1940ء کو مینار یا کستان کے میدان میں مسلم لیگ کے زیر اہتمام جلبہ عام میں قراداد بإكستان منظور موئى تؤ برصغير كے مسلمانوں كوايك نئ راه ل منی۔ بورے ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک الگ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد شروع ہو گئے۔جن علاقوں كوكول كمعلوم تفاكر بيعلاق باكتان مي شامل جيس ہوں کے۔ان علاقول کے لوگوں نے بھی جدو جہد میں بوھ چے کے حصرالیا بالآخر 14 اگست 1947ء کو پرصغرے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک الگ مملکت مل منی تقتیم کے اصول کے مطابق تشمیر کو بھی یا کستان کے ساته شامل مونا جائة تفار تمر مندوؤل كى مكارى اوراتكريز کی منافقت کی وجہ سے ایسامکن نہ ہوسکا۔ پاکستان بنے ے بعد تشمیر ہوں کا بھی حوصلہ بر حا کہ جدو جہداور کوشش كرنے سے آزادى كے امكانات بيدا ہوسكتے ہيں۔

یا کتان کے قریب علاقے کے لوگوں نے نہتے ہوتے ہوئے بھی ڈوگرہ فوج کے خلاف بغاوت کی لانميوں اور ثوني دار بندوتوں كى مدد سے شروع ہونے والا جہاد منظم ہوتا تھیا۔ یو تھے، مظفرا باد، میر پور اور کولل کے

لوگوں کوشہید کر کے مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی تی۔ 1965ء میں یاک بھارت جنگ تعمیر ہوں کی امید بن می کمی کہ شایدان کی آ زادی کے دن قریب آ کھے ہیں مکر آزادی دور ہوتی گئی۔ 1989ء میں پھرایک امید بنی بورے تشمیم میں جہاد کی لہر اٹھی وادی اور جمول میں كيسال تحريك المحى عمر 9/11 كيطن سے كئ مسلحين اور ضرور تیں ظہور پذیر ہوئیں۔ پھرصدر یا کتان کے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا۔ اس نظریہ ضرورت کے بوجع تلے سارا منظری ڈوبتا چلا گیا۔سارے منظرنا سے پر د مند جما می - تشمیر یوں کی آئیں، امیدیں، آسیں اور تمنائیں ڈویتی چلی کئیں۔ ایک بے مثال تحریک ہاری ضرورتوں اور مسلحوں کے بہاڑ تلے دب کی۔اس وقت کی حکومت نے آزادی کے متوالوں کی طرف دیمنے کے بجائے ان کےراز اور مجاہد کما عدروں کی نشا تدیبی بھارت کو کر دی۔ پھر حریت کا نفرنس کو دو تکڑیوں میں تقلیم کر دیا۔ تشمير يوں كے مغبول رہنما اور الحاق باكستان كے داعى سيد

تشميريون كوآسان براشايا ادرزين بريخ ديا-ماری غفلت کی وجہ سے بھارت نے موقع جان کر سیر فائر لائن پر باڑ لگا دی۔ بعارت نے اپی طرف سے ایک طرح گزرنے کا راستہ بالکل بند کردیا ہے۔ تعمیری قیادت نے حالات کود کھتے ہوئے عسری جدوجہد کم کر کے انتفادہ کی تحریک شروع کی۔ چیسات سال انتفادہ کی تحريك جلائي كئي-ابعي محر تشمير مي ايك ني تحريك انهوري ہے۔ 23 مارچ 2015ء کومقبوضہ تشمیر میں پاکستان کا بوم آ زادی منایا حمیا۔ یا کستان کا پرچم لہرایا حمیا - تعمیری بنی آ سے اندرائی کے والہانہ کردار پر پوری پاکستانی قوم اور تحمیری قوم کوفخر ہے جبکہ مندوستانی انتہا پسند قیادت اور میڈیا پوری قوت سے جی ویکار کردہ اے۔ نریدر مودی اور اس کے ایجنٹ خون کے آنسونی کررہ مجے ہیں۔ آسے

علی کیلائی کو چیز مین شب سے ہٹا دیا گیا۔ ہم نے

اندرابی نے خواتین سے جلے میں پاکستانی حجنڈ سےلہراکر پاکستانی قومی تراندادب اور احترام سے پڑھا۔ ان پر مقدمات قائم ہو مسئے اور انہیں گرفتار کرلیا تمیا۔عدالت میں آ سیدا ندرانی نے بیان دیا میں نے بھارت کی سرز مین پر بإكستاني قومى ترانيبين بإهااورنه بإكستاني حجند الهرايا بلكه میں نے بیسارا کام شمیر کی سرز مین برکیا۔ تشمیرا یک متناز عہ علاقہ ہے، بھارت کا حصہ بیں ہے۔ مشمیر کی بیٹی نے اینے حصد کاحق ادا کردیا ہے۔ای طرح سیدعلی میلانی مسرت عالم اور دیمر تشمیری رہنماؤں نے ایک بڑے اجتماع میں پاکتان کے ساتھ الحاق کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکتانی جيند برائ اور" تشمير بي كا ياكتان" كنعرب

بھارت نے جوں میں بھارتیہ جنا یارتی کے جلے میں" جے ہنومان جی" کے نعرے لکوائے تھے۔ مودی سركارنے تشمیر میں بھی نقب لگا كر حكومت حاصل كر لي تھى۔ ایی دانست میں نام جہاد حکومت میں حصد داری حاصل كرنے كے بعد يہ مجھ لياتھا كہ شايد تشميري اب سرتبيں اٹھا سكيں مے۔ كيونكہ ان كانسل تھى جس بے رحى سے ماضى قریب میں ہوئی اس کی مثال انسانی ظلم وستم کی تاریخ میں نہیں کے گی۔مقبوضہ مشمیر میں ریلی کے دوران پاکستانی پرچم لہرانے اور یا کتان کے حق میں نعرے بازی کرنے پر حريت رمنها مسرت عالم كوكرفنار كياحميا جبكه على محيلاني اور شبیر شاہ کو نظر بند کر دیا حمیا۔ بھارتی فوج نے مشاق الاسلام كو بھی كرفتار كرليا۔ ان رجاؤل اور كاركنان كى حرفتاریوں کے خلاف سری تکرمیں میرواعظ عمر فاروق کی قیادت میں ایک اورریلی نکالی کئی جس پر بھارتی فوج نے فائر تک کردی۔اس فائر تک کے نتیج میں چودہ تھمیری زخی

ونیاد کھے رہی ہے کہ معبوضہ تشمیر میں بھارتی افواج ریائی دہشت گردی کررہی ہیں۔وہاں پاکستان کے برچم

جہاں اسی لا کھ نہتے مسلمان عوام کے خلاف آٹھ لا کھے زائد با قاعدہ معارتی فوج موجود ہے۔ بارڈر سکیورٹی فورس ہولیس اور ہندو تظیموں کے سلح دیتے اس کے علاوہ ہیں۔ معید جول وغارت بعصمت دری لوٹ مار کے علاوہ مکمروں اور

بستیوں کوجلانے میں مصروف ہیں۔ یهاں معارتی فوجیوں کو تشمیری مسلمانوں کو غیر انسانی اور غیرقانونی قتل عام کے تحفظ کے لئے سیاہ ترین قانون" ٹاڈا" اور" بوٹا" موجود ہیں۔ اس میں سب سے زياده خوفناك دومشت كردقانون انثرين آر فرفورس يجيل پاورا کین" ہے جس کا مطلب ہے کہ جس کوجا ہو ماروواور جس کی جا ہوعن ت لوٹ لو۔ جس کو جا ہو گرفتار کر لو یا زندہ

قبر میں دفن کر دو۔ جس تھریابتی کو جا ہوجلا دو یا بستیاں لوٹ لو جہیں کوئی نہیں یو چھ سکتا۔ بھارتی آرمی چیف نے دوسال سليسرى محريو نيفائيد ميدكوار ثرمين مندوستاني اعلى حکام کو بر مافنک دیتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ اگر اس قانون كوفتم كر ديامميا تو مندوستان كومجبورا 2016ء تك تعميركو آزادكرنا يزے كا۔مقبوضة تعمير ميں كوئى ون ايسا نبیں گزرتاجب کی کمرے کی بے گناہ کا جنازہ نہ افعتا ہو

نو جوانوں بر کولیاں نہ چلائی جاتی ہوں۔ کھروں کو نہ جلایا جاتا ہو۔مسلمان خواتین کی عز تیس نہ یا مال کی جائیں اور نوجوانوں كو كمنام قبروں ميں نه كاڑا جلتا ہو۔ اس خون آ ثام ملم کے باوجود تشمیر یوں کاعزم اور جذبہ آزادی روز بروز جوال ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آئندہ سلول کے لئے

آ زادی کے بودے کواہے سرخ تازہ خون سے سراب کر

رے ہیں۔ان کالعرہ ہے

لاح بن - بعارت مي محى بين جائ كم ممير اميد يركه آخر باكتان كوئى تو بمين آزادى ولوائے ماکتان کودے دے۔ کینر بک آف وراندریکارڈ کے آگے بدھے۔ جن لوگوں سےدوملنا جا ہے ہیں ان پر بھی مطابق مقبوضہ مشمیر کر ہ ارض کا سب سے بڑا تو جی علاقہ ہے ۔ مجھ ذمہ داریاں بن رہی ہیں۔ بھارت بھی بھی تہیں و

لہرانا تشمیر یوں کے جذبات ہیں جنہیں طاقت کے زور پر وبایا نہیں جا سکتا۔ مودی حکومت طاقت کے زور پر محميريوں كود بانا حامتى ہے۔حريت قيادت نے اعلان كيا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوض مشمير مي ترال كے مقام ير بھارتى فوج كے ہاتھوں مهيد مونے والے طالب علم خالد مظفر كى شہادت كى فورى اورغير جانبدارانه تحقيقات كروائ ادر واتع مس ملوث المِكاران كے خلاف سول كورث ميں مقدمہ چلايا جائے۔ سری مرس مظاہرے میں بھارتی پرچم کو آگ لگا کر تشميريون في الي جذبات كااظهاركيا-

تعمیرے پاکستان کا ایک روحانی تعلق ہے۔ تعمیری پاکستان ہے صرف ولی پیاری تیس کرتے بلکہ یا کتان کو مکہ اور مدینہ کے بعد بردی مقدس سرز میں جھتے میں سمیریوں کی فطرت میں بی پاکستان سے محبت ہے۔ ہ ج محرمقبوف کشمیر میں عوام پاکستان کے پرچم لبرارے ہیں۔سات لاکھ بھارتی فوج کی موجود کی میں یہ مورہا ہے۔ وہ بھارتی فوجیوں کی موجود کی میں بھارت کا پرچم نذرآ تش كررے بيں۔ كى تشميرى نوجوان پر جب كوئى معارتی فوجی تشدد کرتا ہے تو دونو جوان یا کستان زندہ باد کے نرے لگاتے ہوئے شہید ہوجاتا ہے۔ آج ایک نوجوان مسرت عالم كو بھارتی ہدایت پرمفتی حکومت نے ایک وفعہ محر رفار کیا ہے۔ان کا تصور بھی ہے کہ انہوں نے سری محر میں طلے میں پاکستان کا پرچم لہرایا اور جیوے جوے پاکستان اور معمیرے کا پاکستان کے نعرے لگائے۔ جب ے پاکستان بنا ہے تعمیری پنعرے لگارے ہیں۔وہ تعمیر میں بھارتی فوج کی بندوق اور کولی کے سامنے سینتان کر

كاكم تشميريا كتان كے حوالے كردے۔اس كے لئے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ بعارت برسیای ،معاتی ،سفارلی اور مسكرى دباؤ والاجائه اخلاقيات مندوكي مجمعت بالاتر بات ہے۔ دنیا بحر میں مہم چلائی جائے، جنگ بندی لکیر پر تعینات اقوام متحدہ کے مصرین کومتحرک کیا جائے۔اسلام آباد میں دنیا بحر کے سفارتی مشنز میں سفارتی ڈیک قائم کئے جاتیں۔ ان کے ذریعے سفارت خانوں کو ہفتہ وار بریفنگ دی جائے۔ای طرح دنیا میں جہاں جہاں <del>بھ</del>ی پاکستانی سفارت خانے ہیں ان میں تشمیریوں کے ڈیک بنائے جا تیں۔ ان میں تشمیر یوں کو شامل کیا جائے ای طرح مقبوضه تشميرے آنے والے مهاجرين كے ذريعے جہال وہ غیرمحسوں طریقے ہے دنیا کی اہم شخصیات کو براہ راست بھارت کے علم وستم سے آگاہ کرعیں۔ورنہ تعمیری مرتے رہیں کے اِن کی بستیاں اجر تی رہیں گی۔وہ بھارتی جیلوں میں اور انٹروکیفن سینٹروں میں معذور ہوتے رہیں کے۔وقت جیسے پہلے گزرر ہاتھاا یے بی گزر جائے گا۔سید على كيلاني مسرت عالم اورآ سيدا ندراني جيسے لوگ ضائع مو جاتیں کے۔ یہاں اور وہاں افتد ارکا کھیل ای طرح جاری رے گا۔خالی بیان بازی سے کام بیں ملے گا۔ بھارت تھے سے نکلنے والے دریاؤں پر متعدد ڈیم بنا کر اور سرتمیں بنا کر یا کستان کی طرف آنے والے یا نیوں کارخ بدل رہا ہے۔ المرتشميرجلد بميس ندمل سكاتو بعارت باكستان كوبجر بناني كا بورابندوبست كررما ب\_و وضرورت كودت باكتان كى طرف یائی تبیس آنے دے گا اور بارشوں اور سیلاب کے دوران سارا پانی پاکستان کی طرف کھول کرمصنوی سلاب پیداکر کے پاکستان کونا قابل تلافی نقصان پہنچاسکتا ہے۔

### بھارتی عدلیہ کا کردار

بھارت میں جہاں انتہا پیند حکومت مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتی رہتی ہے شیوسینا اور جنآ وَل جیسی

تنظییں مسلمانوں کے خلاف منعوب بناتی رہتی ہیں ہواں ہندوستانی عدلیہ بھی کی ہے چیے نہیں ہے۔
ہندوستانی عدلیہ کاشرمناک کردار ملاحقہ ہو گرشتہ سالوں ہیں جب بین الاقوای دباؤ پر شمیر میں پچرفو جیوں کو گرفآر کیا گیا۔ تعین جرائم ابن کیا گیا۔ تعین جرائم ابن ہونے کے باوجودان فوجیوں کو باعزت رہا کردیا گیا۔ بیدوی فوجی ہیں جن کے بارے میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ''ایمنسٹی انٹر بیشن کے بارے میں انسانی حقوق کی عالمی خواک کے ان فوجیوں کے گھناؤ نے عالمی دریو خارجہ کو خط لکھا کہ ان فوجیوں کے گھناؤ نے جمارت نے حب جمارت نے حب عادت تا خیری حرب استعال کرتے ہوئے آج تک اس کے ساتھ مظالم میں اضافہ کردیا ہے۔
پھل نہیں کیا ملکہ بھارتی افواج نے پہلے سے زیادہ قوت کے کہا ہی کے ساتھ مظالم میں اضافہ کردیا ہے۔

ہوئے کشمیری رہنما افضل کوروکی سزائے موت کے تھلے ہوئے کشمیری رہنما افضل کوروکی سزائے موت کے تھلے میں کھا کہ چالان کے مطابق بھارتی حکومت اور پولیس افضل کورو پرالزامات ٹابت نہیں کرسکی ہے محرچونکہ بھارتی عوام افضل کوروکوموت کی سزا دلوانا چاہتے ہیں اس لئے اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس سے انداز و کیا جا سکتا ہے کہ جرم ٹابت تو نہیں ہوا محرسزائے موت کو کوام کی مرضی سے جوڑ کراسے سزادے دی۔

بھارتی مجرات میں سابقہ وزیراعلیٰ موجودہ بھارتی وزیراعظم نریندرمودی کے ہاتھوں ہزاروں مسلمانوں کے قل عام کیس کو ہے اثر کردیا۔مسلمان کے خون سے ہاتھ ریکنے والے کو ہری کردیا۔

آ زادی تشمیر کے ہیرومقبول بٹ کو بھانی دے کر تہاڑجیل میں دُن کروادیا۔ تہاڑجیل میں دُن کروادیا۔ شیخ عبدالعزیز تشمیری رہنما کو بھارتی فوج نے لاکھوں تشمیر یول کے ساتھ آ زاد کشمیر کی طرف مارچ کرتے ہوئے شہید کردیا تحرمقدمہ کول ہو کیا۔اس سے

ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی عدالتوں میں سزا کے لئے مسلمان ہوتا بی کافی ہے۔خواہ اس کی بے گنا ہی کی گواہی یوری دنیا دے۔ ان عدالتوں کا تعصب اس بات سے نمایاں ہے کہ دہلی کی ایک خاتون سے زیادتی کرنے والے لوگوں کو انتہائی تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے سزا دی کیونکه وه لژگی مندوهی اور مجرم زیاده تر مجلی ذات کے تھے اور یمی عدالتیں مقبوضہ تشمیر میں پورے گاؤں کی مسلمان عورتوں کی انسانیت سوز بے حرمتی کرنے والے فوجیوں کے بیف عینی کواہ موجود ہونے اور پوری نشاندی کرنے کے باوجود آج تک کسی فوجی کوسز انہیں دی منی مقبوضہ تشمیر کے مسلمانوں کے قبل عام میں گلاب سنکھ سے لے کرآج تک جتنی بھی مندوستان کی حکومتیں خواه کا تکریس ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی فوج ہو یا ایجنسیاں وہشت کرد عظیمیں انتہا پیند ہندو جیسے زیندرمودی، بال تھاکرے اور عدلیہ سب برابر کے شریک ہیں۔ ہندو عدلیہ کا کردار تشمیر میں 1910ء میں بھی ہندو کے لئے اور تھا اورمسلمان کے لئے اور، آج بھی ہندو کے لئے اور ہے اور مسلمان کے لئے اور ہے۔افضل کوروکی موت کا فیصلہ تاریخ میں ان کی عدلیہ کے سیاہ کردار کونمایاں کرتا

### بھارتی مسلمانوں کے لئے عذاب کامہینہ

5 مارچ 2015ء بمارت کی ریاست ناگالینڈ میں دارالحکومت دیمایورشیر میں 10 ہزار سے زائد ہندو بلوالی جع ہوئے۔انہوں نے پہلے بگلہ زبان بولنے والوں کے خلاف مظاہرہ کیا پھراجا تک دیماپورجیل میں تملہ کیا۔ جیل کی سکیورٹی پر مامور CRPF نے بلوائیوں کوراستہ وے دیا۔ بلوائی من کیٹ کھول کراندر مجے اور لاک اب میں بندایک مسلم نوجوان کونکال لائے۔ باہرنکال کراس نوجوان کے سب سے پہلے کیڑے ماڑے گئے،

بزاروں لوگ اے مارتے ہوئے ری سے یا ندھ کرسٹوک ر مینے رہے۔اس طرح آٹھ کلومیٹر تک اے مارتے ہوئے بھاتے رہے۔اس کی تصویریں بناتے رہے اور انٹرنیٹ پر جیجتے رہے۔نو جوانون نڈھال ہوکر کر پرا تو ہوم نے اے چل ڈالا اور اس کی لاش کو درخت کے

ساتھ لٹکا یا حمیا۔ معلوم ہوااس نو جوان کا نام محمد فرید تھا، وہ صلع کریم لنج كاربخ والانقاءاس برالزام تفاكداس في ايك بيل ذی کیا ہے۔7 مارچ کوریاست کے ایک بولیس آفیسر نے سلیم کیا کہ محرفرید خان تک چینجے کے لئے پولیس نے بلوائیوں کی رہنمائی کی تھی تمر ہندوستان میں الیمی سینلڑوں كارروائيوں كى طرح يوليس كے خلاف كوئى كارروائى جيس ہوئی۔سات مارچ کو محمد فرید خان کا نماز جنازہ ہوا تو ہندوؤں نے مسلمانوں کی املاک بتاہ کرنا شروع کر دیں اور پولیس پرتماشانی بنی ربی۔

7 مارج بمارنی شهرحیدرآ باد باین صاحب بهاری علاقه میں واقع ہاتمی کالونی میں رات نو بچے ہندو بدمعاش شراب کے نشخ میں بدمست راہ چلتے مسلمان میاں ہوی پریل پڑے۔ پیمسلمان جن کا نام سے مستان تھا، نے انہیں رو کنے کی کوشش کی تو بدمعاشوں نے انہیں زخمی کر ویا۔ قريى قلعه مجدے نمازى فارغ ہوكر نكلے، امام مسجد مفتى محرمحموداورمؤذن سهيل احمه نيضخ كوبحاني كوشش كي تو انہیں بھی نری طرح و ندوں سے پیٹا گیا۔ بولیس نے ان کی اینے آئی آ رتک درج نہیں کی ۔ 6 مارچ کو ہندوستان میں ہولی کا تہوار تھا۔ بمبئی میں ہندوؤں نے ایک محدے نمازظهر يزهكرفارغ مونے والے مسلمانوں بررنگ بهينكا جس پر جنگزا ہوا۔اس دوران تین مسلمان نو جوانوں کو چھرا محونب كرشهيد كرديا حميا

## امرا يلى تيميا ي كالمحادث الادولي المالي المعيل سوان=== خود آپ اين جال ميں





ایڈمونی (Nahum Admoni) کے تا ہوم بیور ڈائر یکٹر جزل موساد خاتے کا آغاز جولائی 1986ء کی سہ پہر بون، جرمنی کی ایک سڑک پر پین آنے والے معمولی واقعہ سے ہوا۔ بیگلیاں اورسر کیس دوسری جنگ عظیم کے خاتے کے فورا بعد جرمنی کی تعمیر نو کے دوران تغیر کی تخیس ۔ جالیس سال گزرنے کے بعد میرسژک معروف شاہراہ کا روپ دھار چکی تھی جس پر خوبصورت كمرول كرسامن بمولول كي باغيج اورعقب میں سرمبز کھاس کے قطعات جنم لے بیکے تنے لیکن ان محمرول مح سكيورني سم خيد طريقے سے سامنے كے اسنی مجھوں اور محل کمر کیوں کے بیچے چمیایا گیا تھا اور د بواروں کے اور جفاظت کے لئے ٹوئی ہوئی بولوں کے شيشے استعال كئے مجے تھے۔

کلی کے کسی رہائش نے اس مخص کوئیس و یکھا جو لی کی تکریر ہے ٹیلیفون بوتھ میں ایک بلاسٹک بیک چھوڑ کیا تھا۔ بولیس کی ایک ستی یارٹی نے اجا تک اسے د مجدلیا اور اسے چیک کرنے کے کئے رک می ۔ بیک میں تازہ تار كردوآ ته خالى برنش ياسبورث تم مقاى تحقيقاتى اداره "بندس كريمنال ايت، لى كاك (BKA)" جو امریکہ کی ایف بی آئی کے برابر کی حیثیت رکھتا تھا، اس نتیج پر پہنچا کہ بید پاسپورٹ دہشت گرد کروہوں کے استعال کے لئے تھے جو ان دنوں بورب کے شروں کی ملیوں اور بازاروں کودہشت گردی کا نشانہ بنائے ہوئے تے اور ایک تلسل کے ساتھ بم دھاکے اور اغوا ک واردا تي كرر بي تم-

ونیا بحرکی اقلیتوں کے بددہشت کرد برور طاقت اینے ایے مقاصد کے حصول اور بین الاقوای سطح برایا الجندامنوانے کے لئے معروف کارتھے۔ انہیں طلماوی رجعت پندسیاست سے تعاون اور مدول ری تخی جو برطانيه اور براعظم كے ديكر ممالك على زرتعليم تھے۔

1968ء سے، جب ایک فلسطینی انقلاب پیندنو جوان خاتون کیلی خالد (Leila Khalid)، جس نے کندن جانے والا ایک مسافر بردار جیٹ طیارہ اغوا کرلیا تھا اور جےجلدہی رہا کردیا میا تھا کیونکہ برطانوی حکومت مزید اليے حملوں سے خوفز دو تھی۔ معصوم طلباء نے بی ایل او کے حق میں اور حکومت کے خلاف نعرے ایجاد کر لئے تھے۔ ان متوسط طبقے کے بنیاد پرست طالب علموں کو بی اہل او ے عشق ہو ممیا تھا اور اسے حقیقی معنوں میں آزادی کے لے لانے والی تنظیم بھنے لکے تھے۔ وہ نشہ آور ڈرک لینے كى بجائے بور واطبقے كى جانيں لينے لكے اور احتجاجاً وحرنے دیے کی بجائے برغمال بنانے لکے تھے۔ جمن تحقیقاتی الجنی بی کے اے نے بیفرض کرلیا كه ياسيورثون والابيك كى اليصنودن سروكياب جواے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا ذمہ دار تھا اور کی دہشت گرد گروپ کے لئے کام کرر ہاتھا۔ دہشت مرد گرویوں کی فہرست تکلیف دہ حد تک طویل تھی جس من آئی اراے ے لے کر جرمن کے اینے ریڈ آری (Red Army) مروب اور غیر کلی گروب جیسے آئی این الف السي اسلا كم يستل فرنث أف سود ان اى الل اين میمتل لبریش آری آف کمبوڈیا، ایم ڈی آراے دی آنکولا لبریشن مودمنت یا ایل تی تی ای دی تامل تا تیکرز (آف سرى لنكا) ـ ساوراى هم كى بهت ى تنظيم وفاقى جمهوريه جرمنی میں این كروب اور شاخيس قائم كئے ہوئے تھيں۔ ان میں سے کوئی ان یاسپورٹوں کو استعال کر کے جرمنی میں برطانوی ملٹری ممکانوں کونشانہ بنا سکتا تھا یا برطانیہ کا سغرافتياركركي وبالخون خرابه كرسكتا تغايه

مغربی بورپ کی ایک بوی شاہی طاقت ہونے کے باوجود بنیادی طور پر برطانیه کواب تک مرف آئی آرا ہے كد ومشت كردول سے عى لكا تارواسط يوتا تماليكن اس کی انتملی جنس ایجنسیوں نے حکومت کو دارنگ دے رکھی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ونیا کے بہترین جعلساز تھے۔ بعنی طور پرروسیوں کے پاس بے حساب پاسپورٹ (جعلی) موجود تھے لیکن ان کا طریقہ بیٹیں تھا کہ ٹیلیفون ہوتھ ان کے لینے دیے کے کے سعمال کئے جائیں۔جنوبی افریقد کی سیکورٹی الجنسی "باس" (BOSS) كوجمى فبرست سے تكال ديا كيا-اس في عملا يورب من الى سركرميان بندكردي تحين اورافريق مما لک میں دیجیدہ برتش پاسپورٹ شاذ و نادر بی استعال موتے تے، جہال ابBOSS کی سرگرمیاں محدود ہوگئ تحس اب ایم آئی-6 کی توجد ایک اور الملی جنس اجسی کی طرف چلی تنی جو ان یاسپورٹوں کو کامیانی سے منا اور استعال كرعتي محى---"موساد"-

اسرائل سفار تخانے کے ایک سینئر افسراری ریکیف (Ari Regeve) جولندن ش موساد كا ايجنك بحي تماءكو ائم آئی-6 نے اس معالمے ر مفتلو کے لئے اسے وفتر بلایااورایک سینئرافسرے ملاقات کی دعوت دی۔ ریکیف نے کہا کہ وہ پاسپورٹوں کے بارے میں چھیس جانا لیکن اس بات پر آ مادگی ظاہر کی کہ وہ بیہ معاملہ کل ابیب كى ساتھ الله الله كاروبال سے نابوم الدمونى كا يواسخت جواب آیا کہ پاسپورٹوں کا موساد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نة تعاداس في خيال ظامركيا كديكام مشرقى جرمني كي خفيد الجنى كا موسكا ب-موسادن مجدى عرصه يهلي سراغ لگایے کے سای (STASI) مشرقی جرمی کی خفیدا جبی، ان مايوس يبوديون كوجواسرائيل كاستركرنا جات تقريفت رقم کے بدلے جعلی پاسپورٹ فروخت کرری می ایڈمونی كوالحجى طرح معلوم تفاكه جعلى باسيورث موساد يجعل سازوں کی ایجاد تصاوران ایجنوں کے استعال کے لئے جو يورب من خفيه كارروائيول من معروف تعاكدوه آسانى سى مطانيى آجاليى-د جب رائي ايال (Rafi Eitan) مومادكا (MI-5)5-37412 - 01316 17 25/5-18

تھی کہ مکنہ طور پر کسی وقت لندن سے اپنے ملول کے ظاف وہشت گرد مروب كارروائيال شروع كر كے يرطانيه كوائي خفيه كارروائول اور فتنه پردازيول مي معيث عظت تقداس كى ايك جملك تواس وتت تظرآ می جب 1980ء میں تہران حکومت کے ایک مخالف مروب نے ارانی سفار تخانے پر بعنہ کر لیا۔ جب مداكرات ناكام مو مح تو تقيير كورنمنث نے بعنہ چرانے كے لئے ايس اے ايس كے جوان بيج ديتے جنھول نے ومشت كردول كو بلاك كرديا \_اس واقع كى پلىثى اوركتى نے لندن میں بیٹے کرٹرل ایسٹ کے منعوبہ بندی کرنے والے كروپوں كى حوصل كلى كى اور اس كى بجائے مختف متحارب مرو پوں کی آپس کی لڑائیوں اور چپقلش کے لئے ويرك (Paris) ميدان جنك بن كيا، خصوصاً ياسرعر فات کی بی ایل او اور ایوندال (Abu Nidal) اور اس کے بندوق بروارول کے درمیان موساد نے بھی میرس کی سر کوں اور کلی محلوں میں اینے عرب دشمنوں کو لل کرنے عي مركزم حصدليا-

جرمن خفیدا مجنی کی کے اے کو یعین تھا کے ٹیلیفون بوتھ ہے یا سپورٹوں کا ملنا سزید حل و عارت کا جوت تھا۔ اس الجنسي نے اپن بالاتر اللي جنسي الجنسي بي اين وي بندلس نافریشن ڈینسٹ، جوامریکن کی آئی اے کے برابر ہے، کواطلاع دی جس نے برطانوی ایم آئی -6 کے رابطہ افسركو، جو لي اين ڈى كے ميڈكوارٹر بااخ جو شالى جرمنى مى واقع دفتر ے مسلک تھا،مطلع کر دیا۔ لندن میں ایم آئی-6نے ابت کیا کہ یہ یاسپورٹ انتہائی مہارت سے جعل تیار کے محے تھے۔انہوں نے اس کام کےسلے می آئی آراے اور دوسرے گرویوں کوفیرست سے خارج کر دیا کوئکہ ان کے یاس استے اعلیٰ درمے کے کاغذات و وستاويزات تياركرنے كى ملاحب بى نى كى اب توجے لی تی (KBG) کی طرف مبذول ہوگئے۔ان کے ماہرین

كرے كى اى آئى-5 كو باخرر كے كى ليكن اس كے باوجود اسرائلي خفيه الجبنى فيراسرار طريق سے الكليند کے اندرایک خفیہ ایجنٹ اس مقصد کے لئے مقرر کرر کھا تھا کہ شاید موسیاد کو بی ایل او کے کمانڈر، الائٹ سیکٹل فورس

یونٹ 17 کول کرکے یاسرعرفات کو تھی حکومت کے ساتھ اہے تعلقات بڑھانے سے بازر کھاجا سکے۔

لندن میں اب یاسرعرفات کا نام دہشت کردی ہے وابستہیں تھا۔ میچراب آستہ آستہاں بات کی قائل ہو گئی تھی کہ وہی مشرق وسطی میں منصفانہ اور مستقل امن لا سكتا ہے جس سے فلسطینیوں کے حقوق اور اسرائیل کے تخفظ کی منانت مل سکے کی لیکن یہود یوں کواس میں بہت زیاده فکک تھا۔ان کی دلیل میٹی کہ بیمرف دہشت کردی ہے جو بی ایل او کوموجودہ مقام تک لائی ہے اور بیطیم آسنده بعی این دہشت گردانه کارروائیاں جاری رکھے گی تاوقتیکهاس کی تمام دیماندز بوری نه کردی جائیں۔ بیکوئی مہلی وقعہ نہ ہوا تھا کہ لندن نے اللہ بسے احتجاج پر کوئی توجدنددي محى موسادلكا تاريرطانيكواي مكك كيطورير د کمے رہی تھی جو ارانی سفار تخانے پر قبضے کے باوجود فلسطينون كحقوق وتليم كرنے يرآ ماده موتا جار ہاتھا۔ موساد کے اندر سلے بی اس بات برنارافتکی یائی جارہی تھی كه بي ابل او في كس طرح امريكن ى آئى اے كے اعدر

ا يناار ورسوخ بداكراليا تعا-امر یکداور پی ایل او کے درمیان روابط کے بارے میں بعدازاں امریکہ کے سابقہ سیرٹری آف سٹیٹ (وزید فارجه) منری سنجرنے اپنی یادداشت بعنوان" يرزآف اب بیول" (Years of Up-Heaval) (طوقائی انقلاب كے سال) من لكما تھا كرسود ان من امريك كے سغیر سے خرطوم میں کولی مارکول کے جانے کے جو ہفتے بعد جو بلک متبرنای علیم نے کیا تھا، 3 نوبر 1973 م کو

ایک خفید مینتک ی آئی اے کے ڈپی ڈائر بکٹر ورنن والٹرز (Vernon Walters) اور یاسرعرفات کے درمیان ہوئی تھی جس سے نتیج میں امریکہ اور پی ایل او کے مابین ایک عدم جارحیت کا معاہدہ ہوا تھا۔ آسے چل کر منجرنے لکھا۔ اس کے بعد امریکیوں برحمل ، باسرعرفات کے كروپ كى حد تك بند ہو گئے۔

موساد کے اس وقت کے سربراہ بینهاک ہوفی کو جب اس معاہدے کا پہتہ چلاتو وہ آ ہے سے باہر ہو گیا۔ اس کے منہ سے جماک تکلنے لگا۔اس نے کہااس کی زعد کی برے ترب میں اس سے رُی مثال نہیں گزری۔ اس نے اپنے خفیہ ذرائع سے ی آئی اے والٹرز سے کہا کہوہ معاہدہ منسوخ کردے۔ سی آئی اے کے ڈیٹی ڈائریکٹ نے جواب دیا کہ بیمکن نہیں اور ہوفی کو اعتباہ کیا کہ اگر موساد نے اس انتہائی خفیہ معاہدے کی خبر کوافشاء کرنے کی كوشش كى تو وافتكنن اسے غير دوستاندام سمجھے گا۔ بيہ اشاره موساد كے نفسياتی شعبه جنگ كى طرف تھا جوائے يُرورده محافيوں كے ذريعے بليك ميانگ كاعادى تھا۔ ہونی کا غصراس وقت باکل بن کی صدوں کوچھونے

لكا جب اے يمعلوم ہوا كہ ياسر عرفات نے اس معابدے برعمل درآ مد اور حمرانی کے لئے مس کومقرر کیا ے۔ علی حن سلاک (Ali Hassan Salameh) المعروف" ريد برنس" بليك تتبرنا ي تنظيم كا كروب ليذر جس نے اولیک سیمز کے دوران میون میں اسرائیلی کلاڑیوں کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی اور جس نے امریکی سفیر کوخرطوم (سوڈان) میں قبل کروایا تھا۔سلائے جس کی زیمی بعد می موساو کے شے سربراہ رافی ایتان کی منعوبه بندى سے ایک زوردار بم دھا کے کے نتیج میں حتم ہوئی گی۔

1973ء على الل اوكاب عمعزز اور قابل احرام فض تعالبذا يامرع فات كواسي آكى اك جلد بی سلام کینگلے (Langley) (ورجینیا) مس واقعى آئى اے كے ميذكوار فرزكا با قاعد كى سے آنے جانے والامهمان تھا۔ریڈ پرٹس اکثر ورنن والٹرز کی معیت میں الجبنی کے ماریل کے فلور پر چہل قدمی کرتا ہوا ہیڑ كوارثر يس داخل موتا مكيورتي كارؤز كے قريب سے كزرتا اورلفٹ میں سوار ہو کرعمارت کی ساتویں منزل پر، جہاں والنرز كاوسيع دفتر واقع تما، بهنجا كرترا تعا-ان كي ملاقاتيل مجی بھار دفتر کے خصوصی طعام کے کرے میں سینئر افسرول كساته كمان ين شمولت كي لئ التوى موتى محیں۔ ریڈیرس کے کھانے کا بل یا قاعد کی سے والٹرزی اداكيا كرتا تقا لينكله من فرى في كاكوني تصورنه تقا-

سلامے اوری آئی اے کے درمیان کیابات چیت ہوئی اورکون کون سے معاملات زیر بحث آتے تھے۔اب تک ایک رازی ہے۔ بل بھی (Bill Buckley) جو بیروت (لبنان) مل ی آنی اے کاسیشن چیف تھا اور بعدازال دہشت کردوں کے ہاتھوں مارا کیا تھا، کہا کرتا تھا كهامر يكنون كے دلوں اور د ماغوں كو بى ايل او كے حق ميں تبدیل کرنے میں سلام کا بنیادی کردار تھا۔ وہ ایک كر شاتى شخصيت كا ما لك تقاروه دوسرول كوقائل كرنے كا منرجانا تغارات معلوم تفاكرس وتت بحث من يرناب اوركب دوسرك كابات سنى باورا تثل جنس ك تقطير نظم

ے وہ نہایت او نچے در ہے کامخرتھا۔ اس کی پہلی مثال اس وقت سائے آئی جب امریکن سیراری آف سٹیٹ (وزیرخارجہ) منری سنجر کے امن مفن کے بیروت کے دورے سے پہلے اس نے ی

آئی اے کو اعتباہ کیا کہ ایران نے مسنجر کے جہاز کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ دوسری مثال بیسا سے آئی كەايك معاہدے كے تحت سلام نے 263 مغربي مما لك کے شہریوں کومغربی بیروت سے بحفاظت انخلاء مل بی ایل او کی سکیورٹی فراہم کی جبکہ لبتان کی باہمی خانہ جنگی عروج برممی-اس کے فورا بعد بی ریڈ برنس نے ی آئی اے کو بیروت میں امریکی سفیر پر حملے بارے انتہاہ کیا۔ اس کے بعدی آئی کے ساتھ ایک میٹنگ میں دیڈ برس نے ایک یادواشت معنی اور اس پر دستخط کئے جس میں اس نے تمام امریکی سفارتی عملے کو ہلاکتوں اور قاتلانہ حملوں كے خلاف تحفظ كى منانت دى۔ بيروت ميں بيلطيفه مشہور تفا كدام يكن سفارتكاروں كواتي عمارت ميں محفوظ رہنے كے لئے ادا ليكى كرنا يولى ب كونكه يى ايل اوكى سكيورلى ب برین ہے۔

موساد کے اس وقت کے سربراہ پنہاک ہوتی نے ى آئى اے مطالبہ كيا كدوه ريد يرنس سے اينے تمام رابط فتم كر لے-اى كامطالبيس مانا كيا-ى آئى اے کے بیڈ کوارٹرز میں یہ بات کی جاری تھی" ایک برا آ دمی جو مارے لئے مغید ثابت ہوا ہے'۔ سلامے نے خفیہ معلومات اور کارروائیوں کی تغییلات ی آئی اے کومہیا كرنا جارى ركها جس سے ي آئى اے كوائى مشرق وسطى كى یالیسی بارے چوکنار کھا اوروہ ی آئی اے کے لئے ریجن کا ایک اجماسرمایدین کیا۔ جب وه آخرکار مارا کیا تو ی آئی اے کو بہت دکھ پہنچا اور اس کے موساد کے ساتھ تعلقات ایک و صحک سردمری کا شکار ہے رہے۔

اب چرسال بعد بی ایل او ایک دفعه پر مارگریث منیج کی حکومت کود حوکدد سے ری تھی جبکداس کی فورس 17، ایک نے رہنما کے زیر قیادت اسرائیلیوں کولل کرنا جاری ر کے ہوئے تی ۔ ناہوم ایڈمونی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہراس مكركام إبد بكاجهال الكوشروناكام ربيق

وہ ند مرف بی ایل او کے تھیچ کور نمنٹ کے ساتھ تعلقات کا خاتمہ کرادے کا بلکہ فرس 17 کے کما تذرکو بھی فل کرادے کا۔ اس آ پریشن کی کامیابی کا انتصار اس نوجوان عرب لڑ کے پررکھا حمیا جو بھین میں اسنے گاؤں کی مجد میں دعا مانكا كرتا تما كم الله اسے زيادہ سے زيادہ يبود يوں كوئل کرنے کی تو میں دے۔

اطعیل سوام (Ismail Sowan) کی ملاحيتوں كا اعدازه دس سال يہلے لگايا حميا تھا۔ 1977ء میں جبکہ سوان ایک بچہ ہی تھا اور مغربی کنارے کے ایک گاؤں میں رہتا تھا، ایک اسرائیلی انتہلی جنس افسر نے روایتی طور پر اس کا ائرو یو کیا تھا جوعلاقے کی آئی ڈی ایف پروفائل ممل کرنے کے لئے معمول کا حصہ تھا۔

سوال خاعران وہال 1930ء سے آباد چلا آ رہا تھا، جب برطانیہ کے حکر انوں اور یہود ہوں کے خلاف عربون كاخون كرم موريا تقا، برطرف تشدد،خون خرابه اور جوافی مل وعارت جاری می -استعیل کے باب نے فلسطین عرب بارتی مین شمولیت اختیار کر کی محی اور وه احتجاجی مظاہروں کومنظم کرنے اور قومی جذبات کو بعر کانے میں معروف رہتا تھا۔ پہلے پہل تواس کاعم وغصہ برطانیہ کے خلاف تھالیکن وہ فلسطین ہے 1948ء میں لکل کیا،نی يبودى ملكت اس كابنيادى بدف بن كى -استعيل كوابندائى طور پر جو پچھ سکھایا حمیاوہ یہود یوں کے خلاف نفرت اور تعرہ بازىتمار

اسیے بھین کے دوران اس نے جو لفظ سب سے زياده سناوه تقا" ناانعسافي" \_ يمى سكول عن يرهايا كميا بمم مس کھانے کے دوران خاعدان کی مفتلوای لفظ کے کرد محومتی رہتی تھی کہاس کے لوگوں خاعمان اورخوداس کے ساتوسخت ناانسانی کی تی تی ۔

مراس کی 15ویں سالکرہ کے فوراً بعد اس نے

تھے، کی بس پر وحشانہ حملہ ہوتے ویکھا۔ عربوں نے عورتوں اور بچوں کوذ نے کردیا۔اس رات استعیل نے اپنے آپ ہے ایک سوال پوچھا،جس نے اس کی زندگی کا لاتحہ عمل بالكل، بيشه كے لئے، تبديل كر ديا۔ فرض كيا يبود يول كواينى مدافعت كاحق موتا، جؤكه موتا عاسية تما، تو كيا موتا؟ اس لمح سے اس كى سوچ تبديل مونے كى اور اس نے اپنے ساتھیوں ہے اپنے آپ کو الگ تعلک کرنا شروع كرديا اورتشد داورخون ريزى سے نفرت كرنا شروع كردى \_ وه سوين لكا كركيا يبودى اورعرب التفييس ره سكتے، لاز ما استفےر بهنا جاہئے۔اس نے اى وقت فيعلدكر لیا کہوہ اس سلسلے میں جو بھی ممکن ہوا، کرے گا۔

دوسال بعد جبكه وه بمشكل 17 سال كا تقاءاس نے آئی ڈی ایف کے اللی جس افسر کو بتایا کہ اس کے احاسات كياتف اضرف اس كى باتين نهايت توجه سنیں، پھراس ہے تئی سوال وجواب کئے۔وہ اس منتیج پر پنجا کہ س طرح استعیل نے اینے لوگوں کی سوچ کے خلاف رومل كا اظهاركيا تعابيان لوكول كے كئے خطرے كالمنتحى جوعرب بيفلطسوج ابنائ موئ تصركهاي حقوق کے لئے تاحیات الاتے رہنا ان کاحق تھا۔ الملی جن انسرنے استعیل ہے بے شارسوال ہو جھے اور اس نے تفيلا جواب ديے۔

افسرنے اس بات کومحسوس کیا کہ دوسرے عرب نوجوانوں کے برعس، جو اسرائل کے زیر تسلط رہ رہے تے، اسلعیل کوآ رمی کی طرف سے سخت حفاظتی اقد امات پر مجماعتراضات بحی تھے۔ تروتازہ چیرے والے ولے یکے نوجوان نے مسراتے ہوئے امر کو بادر کرایا کہ اسرائیلی فوجی بیسب ختیاں کول کررے تھے۔اس کی سب سے بوی تشویش میمی کدآ ری کی رکاوٹوں کی وجہ ہے وہ شرقی بروحکم میں واقع اسے سکول جانے سے حروم یبودی زائرین، جویروظم (Jerusalem) کوجارے تھا اور اینے پندیدہ مضمون سائنس کا مطالعہ نیس کرسکا

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ا۔ اسلعیل کو دعویت دی گئی کہ وہ ال ابیب آئے تا کہ بظاہراس کی آئندہ تعلیم کے بارے میں بات چیت کی جا سے کونکداس نے کھ عرصہ بل بی حصول تعلیم کے لئے يروككم جانے كے لئے ورخواست كزارى مى \_اسعيل سے تمام سه پېرسوال وجواب كئ جات ر ب\_ يهل اسعيل كے تعنیش كننده افسرنے اس كے سائنس كے علم بارے جرح کی اور استعیل نے اپنے جوابات سے اس کی سلی کرا دی۔ محرسوان خاندان کی تمام تاریخ اس کے سامنے کمول كرر كه دى كى اورائى خى ئى دى اين الملى بنس اخى كماع جوجواب ديئے تع ، البيل ملاكر چيك كيا كيا-آخر می استعیل کو بتایا گیا کداس کے لئے کیا پیفش ہے۔ موساواس کے تمام تعلیمی اخراجات برداشت کرے کی بشرطیکدوہ اس کے تربی کورس یاس کرے۔ وہ یہ جی یاد رمے کہ اگراس نے اس انٹرویو بارے کی سے ایک لفظ کا بمى اظباركيا تواس كى زندكى خطرے ميں يرجائے كى۔ موساد کی طرف سے جو بھی عرب نو جوان جاسوی

يبود يول اورع يون كومتحد كرسكي المنعيل سوان موساد كے ايك محفوظ محكانے يرانثرويو ك تمام مراحل ب كزرا ، قبل اس ك كدا س ملى فرينك کے گئے تل ابیب کے نواح میں تر بنی سکول میں بھیجا جا سکے،اس نے چندمضامین میں نمایاب کامیابی حاصل کی، خصوصی طور بر کمپیوٹر کے علوم میں دلچیس کا اظیار کیا اور مہارت کا جوت دیا۔ بیکوئی جرائی کی بات نہ می کہاس نے اسلام کے بارے می مضامین میں بہترین بوزیشن مامل کی اوراس کا دہ پیر تو خصوصی طور پر بہت دلیسے تھا جوشل ایسٹ کے تازے میں لی ایل او کروار یارے تھاء

كے لئے برلى كئے جاتے تھ، ان كے لئے يہ ايك

سنينذرذ وارنك مونى محي كيكن اصول يرست المعيل سوان

کے لئے بدایک ایساموقع تفاجس کاوہ انظار کررہاتھا کہ

چنانچہوہ پیرموساد کے سربراہ بزہاک ہوفی کو بھی دکھایا

اپی تربیت ممل ہونے کے بعد سوان کو بودل (Bodel) (پیغام رسال) بنا دیا گیا۔ جس کا کام موساد کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائیلی سفار تخانوں تک پیغامات کہنجانا تھا، جہال سے موساد کے ایجنٹ سفارتی عملے کے جیس میں ای کارروائیاں کرتے تھے۔ اس نے میڈیٹرین (Mediterranean) سمندر کے کنارے کے مما لک میں اپنی تیز رفار آ مدور دخت شروع کر دی، جیسے المحنز، میڈرڈ اور روم، جہاں وہ سفارتی بیکوں میں دستاویز ات کے کر جایا کرتا تھا۔ بھی بھار وہ یون لندن اور پیرس بھی جایا کرتا تھا۔ وہ نہ صرف دنیا کا سیرسیاٹا کررہاتھا بلکہ سے بمى كمار ہاتھا۔اے یا بچ سوڈ الر ماہاندادا كئے جاتے تھے۔ ایک ایے نوجوان کے لئے جس کی اہمی مسیس نہ بھیلی موں، بیالک پُر کشش نو کری تھی۔

جس چر کا سوان نے احماس میں کیا کہ دستاویزات کوئی اہم نہ میں میجی اس کا ایک اور نمیٹ تما كدوه بيدستاديزات كى ايسے عرب كود كھانے كى كوشش تو حبیں کرتا، جس کا ان شہروں میں اس سے رابطہ ہو۔ اس كے برسفر كے دوران سوان كے بيتھے موساد كے لئے بحرتى كے اور تربيت يافته افسر، جوامرائل من پيدا ہوئے تھے، مكر بيت مل كر الى جاسوى كى ملى تربيت مل كر عيں۔استعل جن لوگوں کو پہلے سے مقرر کردہ جکہ یا کیفے ياكسى مول كى لائي من دستاويزات كينجاتا تما، وه كولى سفارتی افرنیس بلکموسادے بی افسر ہوتے تھے۔

اینا کی مفتول کا آزادانه وفتت بیرون ملک روم کی سیرگامول، لندن کی آ کسفورڈ سٹریٹ کی مجماعمی اور ورس کے سسائن چرچ کی زیارت کے بعداے عم ما كروويروت جاكرني الل اوش شامل موجائ بدكوكي مشكل كام ندتفاروه آرام عدمغرلي بروت

كے بحرتی كے دفتر ميں چلا حميا۔ بحرتی افسر نہایت ذہن اور سای معاملات بر ممری نظرر کھنے والا افسر تھا۔ اس نے استعیل کے رویئے کو جانچنے کے لئے پچھے وقت صرف کیا کہاس کا تشدد اور خخریب کاری کی طرف کتنا رجمان ہے اورآیا کماس نے برانے عہدو پیان ترک کرویے ہیں۔ خاندان اور دوستول سے ناطرتو ڑلیا ہے اور جذباتی طور پر بی ایل پر انحصار کا ارادہ کرلیا ہے۔اے بتایا حمیا کہ اگر اسے بعرتی کرلیا حمیاتو اس کی زندگی میں ایک بردی تبدیلی آئے کی اورمرف تعلیم ہی اسے مخالف دنیا ہے محفوظ رکھ سے کی۔اس کے بدلے میں بی ایل اوجا ہے کی کہائی وفاداری ثابت کرے۔

اس کوموساد کے بینڈلر نے پہلے بی می اور درست جواب وینے کے لئے پختہ کیا ہوا تھا، للذا انٹرویو میں كاميابي كے بعداے مزيد تعليم وتربيت اور ثرينگ كے لئے لیبیا کے تربیتی مرکز میں جیج دیا گیا۔ وہاں اے اسرائیل سے نفرت کی تعلیم دی جاتی رہی اور بتایا جاتا رہا كهامرائيل، بي ايل اوكوفتم كرناجا بهتا بالبذااس كا خاتمه ضروری ہے۔اس کے اساتذہ نے اسے ہر چیز اور ہر محص کے خلاف انتہائی نفرت کی تعلیم دی، جس کا تعلق بی ایل او سے نہ ہو۔اس نے موساد کے تر بی مراکز میں جوسبق ينه ركم تف\_اے الحي طرح باد تف\_سوان موساد کے استادوں سے دہشت کردوں کے طریق کار، طرز مل اورروبوں کو یا دکرنے میں ممنوں صرف کیا کرتا تھا۔ لیبیا میں اسے پر جوش تقریروں اور خطبات کے ذریعے باور کرایا جار ہا تھا کو آل کی اہمیت آزادی کے حصول کے ایک وریع کے سوا کھے بھی نہیں۔ ایک کار بم بھی آ زادی ماصل كرنے كا دوسرا طريقة ب- افوا انساف ماصل كرف كا متباول وربيد تقار المعيل الى اس مهارت كا اعماركا رباجوموسادن اسكاعد عداكردي مى-اس نے بی ایل او کی تمام تربیت کمل کی لیکن اینے بنیادی

ایمان کومتا رئیس ہونے دیا۔اس نے بہت زیادہ مستقبل مزاجی، استقبال اورجسمانی مضبوطی کا اظهار کیا تا که اے ایک عام بیادے سے زیادہ اہمیت ال سکے۔ جب اس نے ایی تربیت ممل کرلی تو اس کوآ پریش کے شعبے میں جکدل كى جہاں سے وہ ترتی كرتے ہوئے چين آف كماند (Chain of Command) تک سی کیا۔

اس کی ملاقاتیں تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئیں جن میں یاسر عرفات مجمی شامل تھے۔ اس نے پورے ڈل ایسٹ میں لی ایل او تر بتی کیمپوں کے دورے کئے۔ بیروت واپس مجھے کر اس نے اسرائیلی ائر فورس کے ہوائی حملوں کے دوران پناہ گاہوں میں جمینے کی بجائے سطح زمین براسرائیلی بموں سے بچتا سیسا۔ کسی بلڈ تک میں اس لئے پناہ تہیں لیتا تھا کہ اے خطرہ تھا کہ جب بلد تک پر بمباری ہو گی تو اس کے او پر آ کرے گی۔ تاہم وہ کسی نہ کسی طرح اینے موساد کے تکران سے جو وقتا فو مخطّ سوان ہے تازہ ترین معلومات اور خبریں حاصل كرنے كے لئے خفيہ طور پر لبنان آتا جاتار ہتا تھا، سے ملاقات كرنے ميں كامياب موجاتا تھا۔

اس نے ہیشداینا پردہ برقرار رکھا۔ جب علی حسن سلائع مل ہوا تو استعیل نے اسرائیل کے خلاف نفرت سے نعرہ بازی کی تھی۔ جب بھی تی ایل او کا کوئی بندوق بردار ، اسرائیلی ڈیفنس فورس (IDF) کے سی فوجی کولل کر ويتا تعالو خوشى كاجشن منافي والول ميل ووبحي شامل موتا تعاروه جو کچھ کہتا اور کرتا تھا اس سے سیا اور یکا جنگجو ثابت

ویرس کے افغاروی اور بیسویں رہائی علاقے عرب مهاجرين كے كر صاور دہشت كردوں كى جنت ب موئے تھے۔ جہال لوگ غیر قانونی طور پر رہائش اختیار كے ہوئے تھ دہال بندوق برداروں كوآ سانى سے بناہ اور چینے کی جکسل جاتی تھی ۔ان عی بمبار بھی شامل تھے۔ يبل سے يبود يوں كريسورانوں، دكانوں اورعبادت كابول يرحمل كئے جاتے تھے۔ يبي وہ جكمتى جہال مختلف وہشت کرد تظیموں کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا تھا جس میں پورے پورپ کے اندر اسرائیلی مفادات پر حملوں کی مايت کي کئي مي۔

موساد نے جوانی کارروائی کے طور پر نہایت ب رحمانه اور وحشانه این روایق تشدد کے طریقے ابنا کئے تتے۔موساد کے قاتل دستے عربوں کے علاقے میں کھس کر مشتبہ دہشت گردوں کوان کے بستروں کے اندر ہی بلاک کر دیتے تھے۔ایک کا گلا ایک کان سے دوسرے كان تك كانا كيا تعا-ايك كى كردن اس طريقے سے مرور دى كئى تى جىسے كى مراغے كى مروڑى كئى ہو۔موسادكو پية تقا كدد بشت كردول كايلداب بهى بعارى به كونكدان كى رہنمائی فی ایل او کرتی تھی۔ پیرس میں بی ایل او کے اندر المرموني كے لئے ايخ ايجنث كا مونا اس كے لئے يُر جوش خوشی کا باعث تماجومین بی ایل او کے آپریشل میڈ کوارٹر مل موجود تعاب

پیرس آمد کے کچھ ہی دنوں بعد سوان نے اپنے كيس افسرت رابطه كياجوامرائلي سفار تخاف بن كام كرتا تھا اور جومرف آ دم کے نام سے جانا جاتا تھا۔اسراکی سفار تخانه 3 روراني لاس Rue Rabelais 2) (Cafe شاہراہ پرواقع تھا۔دونوں نے اپنی ملا قاتوں کے لتے مختلف کیفے اور میٹروسٹیشنوں کا انتخاب کیا عموماً میہوتا تھا کہ سوان کے ہاتھ بی اس روز کے اخبار کا پرچہ ہوتا تھا جس کے اندراس نے اپنی اطلاع یا خر پوشیدہ رکھی ہوتی تھی۔ای طرح آ دم کے ہاتھ میں بھی اخبار ہوتا تھا جس كا تدرسوان كے لئے موساد كى طرف سے فى بدايات اور اس کی شخواه جو پوها کراب ایک بزار ڈالر ماہوار کردی گئی محى، بوشيده موتى تحى-ايك تحنيكى مهارت جس كي انبول نے ٹرینگ سکول میں اچھی طرح پریکش کی ہوئی تھی، راہ

چلتے چلتے دونوں ایک دوسرے سے فکراتے تھے، آپس میں انتہائی خلوص ول سے معذرت کرتے تھے اور اپنی الگ الگ راہ چل پڑتے تھے۔ دونوں کے اخبار تبدیل ہو ع بوتے تھے۔

21 اکتوبر 1967ء کی سہ پہر اسرائیل نے اپنے آپ کوجد بددور کی جنگ کے تقاضوں سے غیر محفوظ خیال كيا-اس كاايك لزاكا بحرى جهازجو برطانيه كادوسري جنك تعظیم کا تباہ کن جہاز تھا اور جس کا نام تبدیل کر کے ایلات رکھا تھا،معری ساحل کے قریب جشت کر رہا تھا کہ اسے روس کے بنے ہوئے تین طلس (Styx) میزائلوں نے جوممری بندرگاہ بورٹ سعیدے داغے محے تھے، نشانہ بنا ڈالا۔ بحری جہاز پر تعینات 197 افسروں اور جوانوں میں ے 47 ہلاک اور 41 شدید زخی ہوئے۔ ایلات (Eilat) ڈبودیا گیا۔ بیرنہ صرف اسرائیل کے لئے پہلی سمندری تبای می جس کا اے آج تک سامنا ہوا تھا۔ بلکہ بحرى الزائي ميس بهلي مرتبه بى دور مارميز ائلول يديمسي بحرى جهاز کی جابی مونی می

جب ابتدائی صدے، ریج وقم اور افسوس کی کیفیت ے اسرائیل باہر لکلاتو لیوی افکول (Levi Eshkol) كى حكومت نے ايك كريش پروگرام بنانے كا تھم ويا تاكم یرائے کار از رفتہ ''ایلات'' بحری جہاز کی جگہ بحریہ کو نیا جدیدترین جہاز دیا جائے۔ چند ہفتوں میں ہی نئ، تیز رفآر، تیزی سے محوم جانے والی الیکٹرونک آلات سے مرین اور چندسکنٹر کے اندرا یکشن میں آ جانے والی من بوث كا دينائن تياركرليا ميا جومتعتل من ميزاكون كا مقابله کر سکے، ایس سات تشتیوں کی تیاری کا شمیکہ چير برگ فرانس کي مميني" جا تيرز دي کنسترکش ميکانيق وى نارمندى ،ىى ايمشى يارۇكود \_ دياكيا\_ جب کشتیال تیار موری تحیی اسرائیلی سائندان ويمونا مين اس ميزائلول كي تغيير مين مصروف تنے جو ان

کشتیوں میں، دیگر و پچیدہ آلات کے ساتھ، اسرائیل پہنچنے رف ك جات م

معاملات بغیررکاوٹ کے آئے برحدے تھے اور چیر برگ میں ستیوں کی تعمیر جاری تھی کے صدر ڈیکال نے اس وفت اسرائيل كواسلح كى سپلائي پرتمل يابندي عائد كر دی جب26 دسمبر 1968ء کواسرائیلی کمانڈوزنے بیروت ار بورث پر حملہ کر دیا اور لبنان کے وہاں کھڑے 13 طیارے تباہ کرویئے۔ بیراس حملے کا بدلہ تھا جو دوروز قبل اسرائیلی اڑلائن کے جہاز ہوئنگ 707 پر فلسطینیوں نے ا پیمنز کے ہوائی اڈے برکیا تھا۔ یا بندی کا مطلب تھا کہ فرانس میں تیار کردہ کشتیاں اسرائیل کے حوالے جیس ہوں

الجريا (الجزار) كے ہاتھ الكى جانے كے بعد ڈیکال نے فورا بی دوسرے عرب ممالک سے روایق تعلقات بحال كر لئے اور يى ايل اوكو پيرس من اپنا دفتر کو لئے کی اجازت دے دی گئی۔ اسرائیل کی طرف سے بروت ائر بورث ير حط كو ديكال نے عام لوكوں كى تو بين خیال کیا اورمطالبه کیا که اسرائیل اینے عرب مسابوں پر

فرانس کی اسرائیل کواسلیے کی سپلائی پر پابند ہوں کا سیدهاسادامطلب بیتھا کہاہے نہتو میراج طیاروں کے فالتو پرزے لمیں مے نہوہ ٹرل ایسٹ کی فضاؤں پر اپنی برترى برقرار ركم سكے كا اور نه بى اجا تك ہونے والے ہوائی حملوں کے خلاف مؤثر دفاع کر سکے گا۔ چربیہ بإبنديال ايسه وقت لكيس جب اسرائيل جدروزه جنك مي ائی جران کن فتح برجش منانے کے چکر میں تھا۔اس چند روزه 1967 می جنگ میں عل مغربی کنارہ بشرقی بروحکم اورغزاكى في اسرائل كے تبضيس آئے تصاوراس كے ساتھ تقریباً دس لاکھ باشدے جو اسرائیل سے شدید نفرت كرتے تھے،ائے فائے كے زيرتسلاآ كے تھے۔

نتی اسرائیکی وزیراعظم (Golda Meir) محولڈا ميئرنے ميئراميت ہے كہا كدوہ تيارشدہ كن بوش كوكسى طرح فرانس سے نگلوانے کا منصوبہ تیار کرے۔ اس کی یادواشت کے مطابق ' پہلی جویز تو سیمی کہ ہم قابل ذکر تعداد میں سلم بحربہ کے افراد کے ساتھ چیئر برگ کی بندرگاہ میں داخل ہوں بحشتوں پر قبضہ کریں اور انہیں لے كروايس اسرائيل بهاك آئيس-اس وفت كاوز بروفاع ( کیک چیم ) موشے دیان (Moshe Dayan) اس منصوبے کا کٹر مخالف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر چور بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جس سے بوے عالمی مسائل پیدا ہوں گے۔ جو چھے جی كرنا ب قانوني طريقے سے كياجانا جا ہے۔ ہمارے پاس فرانس کی سمندری مدود میں قانونی طور پر جہازرانی کاحق ہونا جا ہے۔ بین الاقوامی پانیوں کا معاملہ الگ ہے'۔ قانوني طور پر كيا طريق كار اپنايا جانا جا بي تها،

قانونی ماہرین کے اختیار میں تعااورجس برموشے ویان کا اصرارتها،اس کےعلاوہ باتی سب مجھدهوکه، قریب اور دغا

نومر 1969ء تک میزامیت نے آپریش کے منعوبے کا پہلامرطہ طے کرلیا۔ نوح کی تشتی اپی جکہ پر اللہ کئے گئے۔ لندن کی ایک لاءفرم کی اسرائیلی سب سے بردی فینگ مینی"میری ٹائم فروٹ" نے ایک نئ سمینی شار بوٹ کے نام سے رجٹر کرانے کی درخواست، لاءفرم کے ذریعے دی۔ نی مینی کے نام میں سار ''ڈیوڈ سار'' (David Star) كى نمائندگى كرتا تھا۔ نئى كمپنى كى ملكيت کا سب سے بواحمہ دار میلہ برینر Mila) (Brenner تما جو''میری ٹائم فروٹ'' کا بھی ڈائر یکٹر تھا۔ مینی دوسرے حصہ دارمیئر امیت کے بے تامی لوگ تے۔ آپیش کادوبرامرط بحی کامیابی سے طے کرلیا گیا۔ كى ماوے اسرائىلى بحريد كاكن بوث يروجيك كا رابط

مارڈ کے اضروں سے ملاقات کی۔اس نے اضروں کی طرف بہتر معاوضے کی پیشش کو سنا اور کہا کہ وہ اب بھی مظمئن ند تھا۔ افسران جران ہوئے کیونکہ ان کی پیشش بدی فراخ دلانہ می مبل اس کے وہ غور وفکر کرتے کہ اب کیا کیا جائے کیمون فورا ہی پیرس کوروانہ ہو گیا۔ وہاں اولے سیئم اس کا منتظر تھا۔ جب دونوں کی ملا قات ہوئی تو کیمون نے شپ یارڈ کے اضروں کوفون کر کے بتایا کہوہ چندروز میں ان سے رابط کرے گا۔ ایک معظ بعد سیئم (Seim) فراکسیسی جزل لوئیس ہونئے کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ سیئم نے کہا کہ اس نے ساہے کہ چند کن بوٹ برائے فروخت موجود ہیں جنہیں آسائی سے تیل کی علاش کے كام ين درانك من تبديل كياجا سكتا بـ ائی مداخلت کو عمیل کا رنگ دینے کے لئے کیمون نے اس وقت ہونے کو بتایا کہ وہ پیرس اس کئے آیا ہے کہ شپ یارڈ کے افسروں کی طرف سے معاوضے کی پیکش کو

افسر ایڈمرل مورد یخائی کی مون Mordechi) (Limon چيز برگ من شب يارد انظاميه س معاہرے کی خلاف ورزی پر معاوضے کا ادائیل کے معاملے پر تفتکو کررہا تھا۔ جب بھی فرانسیس کسی معاہدے كے قریب مینجنے لکتے رابطه اضركوئي نیا تكته نكال لاتا۔ 10 نومبركواس في شب يارد اتعار في كويتايا كماسراتيل أيك وفعه بحرندا كرات كرنا عابتاب\_

حل ابیب میں میلا پرینز ن سمندری تجارت کے سب سے پڑے اور قابل احرّ ام مالک اولے مارش ستیم سے رابط کیا، جس کا دفتر اوسلو میں تھا۔ اس نے اس بات يرآ مادكى كا اظمار كرديا كدوه سار بوث كے بورڈ آف ڈ ائر بکٹرز می خصوصی مقصد کن بوٹس کی خریداری کے لئے شمولیت اختیار کرلے گا۔

لیمون (Limon)، تاش کے بیتے کامیابی سے تحمیلنے کا ماہر، نے اپنی جال چلی۔ 11 نومبر کواس نے شپ



قبول کر سکے۔ بوٹے نے اسے بتایا کہوہ ندا کرات کرر ہا ہاوراے بعد میں بتائے گا۔ جزل نے بسیئم سے رابطه كيا اوراس براس رقم كا انكشاف كيا جوليمون منظور كرف كوتيار تقااور ساتهوى بتايا كدرتم بهت زياده بهاور حكومت كے لئے اسے تول كرنا مشكل ہوگا سيئم نے فورا ى رقم مى يائج فيصدكا اضافه كرديا۔ بونے نے والى لیمون سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اس کی پیشکش قابل قبول ہے۔ بونے کا خیال تھا کہ فرانس کوایک ویجیدہ الجھن سے تكالنے كے لئے اس نے عمدى كا فوت ديا ہے۔ اسرائل كومعاوضه اور فرانس كويائج فيصد منافع مل جائ

اس نے اولے سیم سے مرف دوسوال کئے۔ کیا کن یوس واقعی تاروے (Norway) بی جا تیں گی؟ كياسيتم اس بات كى صانت دے كاكرتيل كى تلاش كاكام حتم ہونے کے بعد بیکشتیاں دوبارہ تو ایکسپورٹ نہیں کر وی جاس کی ؟ دونوں کی سیئم نے نا قابل سینے گارنی دے وى \_ بو ف ف المراثي منظور كرلى \_ ذرائع ابلاغ كى خرول ے بیتے اور تیل کی علاق کے مقام کو خفیدر کھنے کے لئے جو کہ اکثر کمرشل کمپنیاں خفیہ رحمی میں، چیز برگ ہے استوں کو بھی خفیہ طریقے ہے جی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ كشتوں كى روا كى كے لئے كرمس 1969ء كے موقع كو مناسب سمجا حمیا جبکہ چیزرگ میں کرمس کی ابتدائی خوشیاں منائی جاری محیں اور چھٹیوں کے دن تھے۔

ابھی اس کام کے لئے ایک مہینہ باتی تھا اور میر امیت فرمند تھا کہ اس عرصے کے دوران مجھ بھی غلط ہوسکتا تھا۔ کشتیوں کوفرانس سے اسرائیل لانے کے تین ہزارمیل كے سنر كے لئے 120 اسرائلى بريہ كے جوانوں كى ضرورت ہو کی تا کہ وہ انیس جلا کر چیئر برگ سے حید (Haifa) كى بندرگاه تك پنجاعيس-ايك دم اتى زياده تعداد من اسرائيلول كوفرانس بعيجنا يقيناً فرانسيي ظيد

ایجنسیوں کے کان کھڑے کر دے گا۔ میٹر امیت کے پاس اس مشكل كاحل بهى موجود تھا۔

اس نے فیصلہ کیا ایک وقت میں صرف دوسیلرا تحقے بورپ کے مختلف شہروں کی طرف سفر کریں سے اور اس کے بعد چیئر برگ جائیں مے۔ان کوبیہ ہدایت کروی می مى كە بندرگاہ كے بوللوں ميں ايك رات سے زيادہ نه مخبریں اور پھر دوسرے ہوتل شفٹ ہوجا تیں۔ان سب نے اسرائیلی اصلی پاسپورٹوں پرسفرکیا تا کدا کروہ پکڑے تبحى جائيس توان يرجعلى دستاويزات كے استعال يرمقدمه ندبخ - تاجم ميئراميت كواب بھي يقين تھا كهاس آپريشن میں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی بھی فرانیسی پولیس والے کو ذراسا بھی شک پر جاتا کہ کرمس کے موقع پراتنے زیادہ ببودی بندرگاہ چیز برگ میں کون آ رہے ہیں تو بورا آ پریش بی بعک سے اڑسکتا تھا۔

23 دسمبرتک سب سیر چیئر برگ بھی سے اور بورے تھیے کے مختلف حصول میں تقہرے ہوئے تھے اور شهر میں مسلسل اور لگا تار دعائے نغمات س رہے تھے اور بروحكم من پيدا ہوئے اور وہيں يرورش يائي محى ، كرمس كے تغے كانے والوں ميں شامل بھي موجاتے تھے۔

ادھرا ابیب میں اس طرف سے مطمئن ہو کرمیر امیت دوسرے مسائل کو نبائے میں جما ہوا تھا۔ سمندری سغرکے آٹھ دنوں کی ضرور بات کی سیلائی کا مسئلہ آپریشن كے سلائى افسرنے اس طرح عل كيا كدوہ خود چيز برگ پہنچااور ہردکا ندار سے ضرورت کا سامان خریدا۔ جب بھی كسى دكا تدارتے اسے كرمس فريث كى دعوت دى، اس نے نہایت نری ہے معذرت کرلی۔ (یبودی بھی حلال كمات بن) \_ تقريباً چوتهائي لمين لينر پنرول سمكل كرليا مياتهاجودرمون اورع شے كے نيلے حصے ميں جميا كرركما ميا تعا-اب قابل كرفت چيزموسم تعا-كشتيول نے سرد موسم عمل بي آف يك (Bay of Biscay) ك مير اميت بمي موجود تھا۔ اس کے لئے سے سال كا، اسرائیل کے لئے اس سے بہتر تحذ کوئی ہو بی جبیں سکتا تھا۔ فرانس کے مدر جارس ڈیکال Charles) (Degaule نے اس حرکت پر اسرائیل کو بھی معاف تہیں کیا۔

به فراد، چوری، دغا اور قریب کاری کا ثابت شده كيس تفار لبذا جب فرل ايبث سے پيرس آ كر بناه حاصل کرنے والے وہشت کردوں کے تعاقب میں موساد کے ایجنٹ اور مخر پیرس آنے کھے تو فرانسیسی خفیہ ایجنسیوں کی طرف ہے ان کی ای طرح محراتی کی جاتی تھی جس طرح کہ دہشت کر دول کی۔ بلکہ اکثر اوقات فرانس کی سیکورٹی اجتیبی ایس ڈی ای سی ای کے عربول ے مدردی رکنے والے ارکان بی ایل او کو سلے سے اشاره كردية تنے كه موسادان يرحمله آور موتے والى ہے۔اس طرح اکثر دہشت کردنے تکلتے تھے۔

ان دہشت مردول میں سب سے زیادہ بدنام سے رامیریز سانگیر (Illich Ramirez Chnchez) تفاجس كى سركرميوں نے اسے كاراوس دى جيكال كے نام سے شمرت وے دی می - بیری میں وہ کرائے کی بندوق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ بی ایل او کے اس کروپ كعلق ركمتا تعاجو عظيم سالك موكرشام مس مقيم تعار اس کے کارناموں نے اسے مارکسی زیر زمین پرلیس کی قابل تعریف شخصیت بنا دیا تھا اور بورے بورپ میں شمرت رکمتا تھا۔عورتیں اس کی چلبلی حرکتوں پر فدا ہوتی میں۔جب وہ بار بارموساد کے بچھائے ہوئے جال ہے في كرتكا ربالو موسادنے اسے قل كرنے كا فيعله كرليا۔ مجمی وہ ساحل سمندر برحمی لؤکی کے ساتھ عسل آفایی كرتے ہوئے ويكھا جاتا، اكلى وفعداس كى موجودكى لندن میں یائی جاتی، جہاں وہ غرل ایسٹ سے دہشت کردوں كے كروپ كے ساتھ دوس سے خالف عرب كرويوں اور

اوپرے گزرنا تھا جوانبیں ڈبوبھی سکتا تھا۔میئرامیت کے مطابق بم الاسب من بينے دعائيں ماسك رہے تھے كه وہاں کا موسم ڈیکرک (Dunkirk) جیما ہو۔ ہم نے محكميموسميات كابك مامركوجيز برك بجواديا تعاجوموكى پیشینگوئیوں کو چیک کرتا رہتا تھا کہ اٹکلینڈ، فرانس، چیئر برگ اور پین کاموسم کیسا تھا۔

وفت آسته آسته آمے برحد باتھا جی کرمس کا موقع آسمیا۔ چیز برگ بارے موسی پیشینگوئی کے مطابق جنوب مغربی ہواؤں کے زیراٹر بارش کا امکان تھا۔ تاہم رات 8:30 بج بندرگاہ سے لکنے کیا تھم ویا جاچکا تھا۔ 7:30 ببح تك تمام كرا بي كشتول برسوار مو ي تح كيكن موسم اچا كك خراب مو كميا ـ البذا روا كلي كے لئے نيا وقت 30:30 بج كامقرركيا كيا-بدوقت بحي آيا اوركزر حمیا اور موسم نے محرر کاوٹ ڈال دی۔ تل ابیب سے خفیہ كود على الهم بيغام آسميا-" چل پرو! خواه موسم كيها بمي

چیز برگ می تعینات اسرائلی برید کے اضرنے اس پیغام کی کوئی پروائیس کی۔اس کے خیال میں اس کے جوانوں کی زند کیاں زیادہ قیمتی تعیں۔ وہ اپنی کمانڈ بوٹ من بیٹا موسمیات کے ماہر کے جارٹوں پر خاموتی سے نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آدھی رات کے وقت موسمیات کے ماہر نے اعلان کیا جکہ" آ ندھی اور بارش کا طوفان وو محفظ من رك جائے كا اور موا كا دباؤ شال كى طرف ہو جائے گا۔ اس ونت ہوا اتنی تیزنہیں ہو گی اور ہاری پشت بر ہوگی۔ہم اس وقت روانہ ہو سکتے ہیں'۔ كرمس كے روز فحيك من 2:30 بيج كشتول كے الجن سارث ہو محے اور انہوں نے آ ستہ آ ستہ سمندر کے مطے یا نیوں کی طرف بو حانا شروع کردیا۔ نے سال کے آغاز كروزوه اسراكلي بندر كاه حفيد من داخل موكنس-ساحل بر انتظار کرنے والوں میں موساد کا سربراہ

یقینا اسرائیل کے خلاف منصوبہ بندی کرتا یایا جاتا۔ كارلوس اوراس كاكروب برطانوي بوليس اورخفيه ادارول کی مداخلت کے بغیر، آ زادانہ طور پرائی سرگرمیاں جاری ر مے ہوئے تھے کیونکہ خفیہ اداروں سے ان کی اس بات یر مغاہمت ہو چکی تھی کہ بیالوگ برطانوی شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں سے۔ جس وقت کہ موساد اس يوزيش ميس آئي كه كارلوس كوفل كرسطے وہ واپس ال ایسٹ یا دمشق یا بغداد اور دوسرے عرب ممالک کے درمیان محویرواز تماتا کدد مشت کردی کے نے منصوبوں پر مل پیراہو سکے۔

موساد کی طرف سے کارلوس کے طویل تعاقب اور اس کے مل کی کوشش کی ناکامی کے بعداس کی سراغراسانی اور مل کا کام محی استعیل سوان کے ذمدلگا دیا میا، جبکہ پیرس

جوری 1984ء میں موساد کی طرف سے سوان کے بینڈلرآ رمزنے اسے بتایا اسے ایک ہوشیار طالب علم كى حيثيت سے الكليند بعيجا جارہا ہے جہال وہ اپ آپ كوسائنس كى و كرى كاستودن ظايركر \_ كا-وه بى ايل او لندن میں شامل ہو کر فورس 17 بارے ہر مم ک مر حرمیوں کی معلومات حاصل کرے، جے اب عبدالراجید مصطفیٰ جلا رہا تھا اور الكليند كواس نے مركز بنايا ہوا تھا۔ مصطفیٰ موساد کی طرف سے قتل سے جانے والوں کی فرہست ہیں شامل تھا۔

استعیل سوان نے بیرس میں بی ایل او کے آفس خیجرکو بتایا کہ اس نے اپی فرانسیسی زبان کی مٹڑی کمل كرنى ہے۔موساداكيفرائيسى ايجنك نے اسے ايك جعلى وليوما بحى بناكرد \_ ديا تفاتاكداكراس مع فيوت مانكا جائے تو وہ تیار ہولین کی نے اس کا سوال نہیں کیا اور خوامش ظامري كدوه الكلينة جاكراني تعليم جاري ركف اور سائنس الجيئر على وكرى عاصل كرف كا خواهشند

ہے۔اس نے اشار تا یہ می بتایا کہ بیدؤ کری بم سازی میں مزيد مدد كارثابت ہوگی۔

بیرس میں بی ایل او کے منجر کے لئے بی خبر یقینا خوشی کا باعث تھی کہ سوان اپنی انجینئر تک سائنس کی ڈگری كوبم بنانے كے لئے استعال كرے كا۔اے خوشدلى سے لندن تك ثرين كاكرابياورايك ہفتے كے روز مرہ اخراجات کے لئے رقم دے دی۔سوان کوایڈمزنے بھی پانچ سو پونڈ ديئے اور ہدایت کی کہ وہ برطانیہ میں اپنے تعلیمی اخراجات کے لئے کوئی ملازمت ڈھونڈ لے تا کر سی کوشک نہ ہو۔ اسعیل فروری 1984ء کے ایک بنگامہ خیز دن موساد کی طرف سے دیتے محتے اردن سے جعلی باسپورے پرلندن پہنچا۔اس کی سوٹ کیس کی خفیۃ تہہ میں کینیڈ ایکا جعلی پاسپورٹ بھی موجود تھا۔اے سے ہادیت کی کی عظمی کہ وہ اس پاسپورٹ کو ای صورت میں استعمال کرے جباے منا ی طور پرافلینڈے لکنا بڑے۔ یاسپورٹ كے ساتھ بى موسادى طرف سے عبدالرحيد اور اس فورس 17 بارے تفصیل چھیا کرر تھی تی تھی جس کاوہ کما نڈر تھا۔ اندن آنے کے چندروز بعد سوان نے سارا سے پہلا رابطہ قائم کیا۔ دونوں کی ملاقات ایروز کے بھے کے نے پیکاڈلی سرس میں ہوئی۔ دونوں کے ہاتھوں میں اخبار افی مرداکے پرے تے جے حال بی میں رابرث ميكويل نے خريدا تھا۔ پر ہے تبديل كرنے كا وہى طريقه جو پیرس میں استعال ہوتا تھا۔ سوان نے اینے پہلے مہینے کی تنخواہ کے چھسو بونڈ اور ہدایات کدلندن میں بی ایل او كدونة مي كام كس طرح حاصل كرنا ب، حاصل كيس\_ نی ایل او کے لندن آفس میں جولوگ بھی کام كرتے تے ان ميں سے اكثر كى خواہش ہوتى تھى كدوه ا يكشن كى انتباؤل پرنظرآ كيس-كنى كى تمناموتى تقى كەتمام بورب میں پیغام رسانی کا کام کریں اور مختلف ممالک میں

كام كرنے والے فلسطيني اواروں ميں خدمات انجام

ویں۔ کی جاہے تھے وہ اہم معلومات کے کر تولس میں واقع عظیم کے میڈکوارٹر کا دورہ کریں اور ممنوں انظار کے بعد یاسرعرفات کی ایک جملک دیمیس۔ ان پُرجوش نو جوانوں کو دفتری امور میں کوئی خاص دلچیں تہیں ہولی ممى كركى، فالمكنك، اخبارات كے مطالع اور شيليفون كاليس سننے سے انبيس كوئى لگاؤند تھا۔ جب سوان نے وفتر کے لئے اپنی خدمات پیش کیس تو لندن آفس نے اسےفورا تبول کرلیا۔

چند بی دن میں اس کی مصطفیٰ سے ملاقات مجی ہو محتی۔ بودینے کی میٹی جائے کے کب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان میں باہمی بے تکلفی پیدا ہوگئ۔ دونوں کا ماضى ايك جيساى تقار دونوں كى زندگى بيروت پراسرائيل کی بمباری کے زیرسایہ گزری تی۔وہ ایک جے خطرناک سر کول اور کلیوں سے جلدی جلدی، آ تکھیں کھی اور د ماغ کوجا ضرر کھتے ہوئے گزرے تھے۔ان کے شب وروز ایک جیسی جاہ شدہ عمارتوں اور بمباری سے چھلی کمروں من بسر ہوئے تھے۔ دونوں ہررات اپنابسر مخلف جکہوں يراكا كرسوت اور لا ور المعلمول يرضح كى ادانول كى آواز ے بیدار ہوتے تھے۔ جب مؤذن نماز کے لئے مدا لگا تا تھا۔ ہرایک نے بیروت میں لی ایل او کے ناکوں پر خدمات انجام دى تعين اور لوكول كوروك كرايمولنول كو مخزرنے كاراسترد يا تعاجب اسرائيلي طيارے بم برساتے تے اور کانوں کے بروے محار دینے والے دھاکوں سے بحاؤ کے لئے بھاگ دوڑ کیا کرتے تھے۔وہ بیروت کے برانے دنوں کو یاد کر کے بنس رہے تھے۔" ہارے اردگرد بم بہٹ رہے تے لیکن ہم پر بھی زندہ رہے'۔وہ ایک دوسرے کو یاد دلا رہے تھے۔ بے بہا گاؤیں، مرتے مووک کی می و میکار، مورتوں کا واویلا اور بے بی اور نفرت

ے آسان کی طرف دیمنا۔ سوان اور مصطفیٰ نے بورا دن اپنی پرانی یادی تازہ

كرتي ہوئے كزارا\_آخر من مصطفیٰ نے سوان سے سوال كياكدوه لندن من كياكرر باب-

"ای علی استعداد بہتر بنانے کے چکر میں لندن آیا ہوں تا کہ پی ایل او کی بہتر انداز میں خدمت کرسکوں''۔ استعیل نے جواب دیا۔اب اس نے مصطفیٰ سے سوال کیا كات كياچزالكيند لي آئي۔

اس سوال کے جواب میں مصطفیٰ نے اعمشا فات کی بٹاری کھول دی۔ اس نے بتایا کہ فورس 17 نے کس طرح جرمن سیاحوں ہے بھرا ہوا اسرائیلی طیارہ اغوا کرنے کی منصوبہ بندی کی محمی کیکن یاسرعرفات نے جرمنوں کی وسمنی کے خوف سے پیمنصوبہ منسوخ کر دیا تھالیکن مصطفیٰ نے اسرائیل کے خلاف اپنی جنگ کوقبرص اور پیمین تک پھیلا دیا تما-المعيل كوية تفاكهاس كاساتمي جوبمي لاف زني كرريا تقاءاس سے موساد پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ اے ختم كرنے ميں جت جائے كى۔

انہوں نے چندون بعدلندن کے ہائیڈ یارک کے سیکرز کارز میں ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ یارک کا بیدوہ حصہ ہے جہال ہر محص آ زادانہ طور پر اینے نظریات اور خیالات کا اظہار کرسکتا ہے۔ استعیل سوان نے اس میشل نمبر پرفون کال ملائی جو کسی بنگامی اطلاع کے لئے اے دیا ميا تما۔ بشر سارانے جواب ديا۔ انہوں نے ريجن سریت میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ گئے ٹائم کے وقت وفتروں میں کام کرنے والوں کے درمیان چہل قدی کرتے ہوئے سوان نے اس بات چیت کی رپورٹ دی جو اس كے اور مصطفیٰ كے درمیان موئی تھی۔ سارانے كہا كہ وہ سيكرز كارز من موجود موكاتا كمصطفى كانفور لے سكے۔ پرجهال كهيل بعى وه جائے كاس كا تعاقب كياجائے كا۔ مصطفیٰ حسب وعدہ وفتت مقررہ پرنہیں آیا۔ پھر سوان نے کئی ہفتوں کے بعد اے دیکھا۔ اس دوران استعیل کو ہاتھ (Bath) کے ایک کالج میں بطور طالب علم

واخله ل حميا۔ بيعلاقه عسل آفاني کے لئے معروف تھا۔ ہفتے میں دو دفعہ فی ایل او کے دفتر میں کلری کا کام کرنے کے لئے وہ لندن کا سفر کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ دفتر سميا تومصطفىٰ اسے وہاں ل حميا۔

ایک دفعہ پھر دونول افراد نے بودیے کی جائے كے كئى كي ہے اور بے شار باتيں كيں۔اي بريف كيس في مطلق نے ايك كتاب تكالى جس مي فورس 17 ک تاریخ بیان کی گئی می -اس نے کب ماری کداس کیاب كى أيك لا كه كا يال فلسطينيوب من بانتى جائيس كى-كتاب كى ورق كراوني كرتے ہوئے استعیل نے اس میں مصطفیٰ کی ایک تصویر دیکھی جو لبنان میں سیجی کی تھی۔ نہایت خوش ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے کتاب پراینے دستخط وبت كرے استعيل كو پيش كردى۔ ايك وفعد انہوں نے منے کے لئے جکہ مقرر کی لیکن مصطفیٰ پھر تبیں آیا۔

اس دوران سوان نے بیکتاب سارا کے جوالے کر دی۔ابان کی ملاقات کی جگہ ہاتھ کار بلوے سیشن قرار پا چی تھی۔موساد کا ایجنٹ ایک ٹرین سے باتھ جاتا تھا اور دوسری سے لندن والیس آجاتا تھا۔ اپنے ساتھ وہ تمام اطلاعات بمی لے آتا تھا جوسوان کو فی ایل کے دفتر سے حاصل موئی موتی تھیں اور ساتھ میں وہ اینے مخبر کواس کا معاوضه چيسو يوندنجي دے آتا تفا۔

تغریا ایک سال تک ان کے تعلقات ای طرح چلتے رہے۔ای دوران سوان کی ملاقات ایک احمر بزائر کی کارل کرین متھ (Carmel Greensmith) سے ہو تی۔ وہ لڑی اس سے شادی کرنے برراضی ہو تی لیکن شادی کے موقع تک سوان اسے آب کھمل طور پر بہترین انسان كے طور يرآ بادليس كرسكا تھا۔

ایک وقعہ لی الل او کے دفتر کے دورے کے دوران اس کی مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی لیکن اس نے حسب معمول اے منبیں بتایا کہاس دوران دو کہاں رہا تھا۔مصطفیٰ کے

سامنے ایک عربی اخبار" القیص" کے تراشوں کا ڈھیر لگا تھا۔ بیاخبارلندن سے چھپتاتھا۔ ہرتراشے پر یاسرعرفات كے مزاحيه كارٹون چھے ہوئے تھے۔ بيداخبار كويت كے شاہی خاندان کی مدد سے چھپتا تھا جس کو بی ایل او سے

720130g

رانی وستنی می-

یدکارٹون عرب دنیا کے سب سے ہردلعزیز سیای آرشد ناجی العلی (Naji Al-Ali) کی اختراع تھے۔ لندن میں بیٹے کر اس پاسر عرفات کے خلاف تنہا جنگ شروع كررهي تعي وه اين كارثونول كے ذريع ياسر عرفات کو دنیا کے سامنے بطور صمیر فروش، خودغرض اور سای طور براحق بنا کر پیش کرتا تھا۔ان کارٹونوں کی وجہ ہے"القبص" كوعرفات كے مخالفين كى آ واز سمجما جاتا تھا۔ مصطفیٰ نے اخبار کے زائے اینے سامنے میزیر علاتے ہوئے كہا۔"العلى سزائے موت كا سحق باور اس كرر رستول كوسبق سكمايا جانا جا بين '-

سوان مسلسل مسكرائ جارما تھا۔موسادتو ہراس اقدام کا خرمقدم کرنے کا تیار می جس سے عرفات کی حیثیت کونقصان مینیجراس نے اپناذاتی مسئلہ جونوری توجہ كامحتاج تھا، يعنى شه بالے كا مسئله، مصطفیٰ كے سامنے ركھ دیا۔مصطفیٰ اس کام کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ دونوں عربی رواج کے مطابق ایک دوسرے سے بغلکیر ہوئے۔ یمی وہ لحد تھا جب استعیل کواحساس ہوا کہاہے كى ندكى طرح سے موساد كے فكنے سے باہر لكانا عاہے۔

تل ابيب مي موساد كاسربراه ناموم ايدموني اس بات يرتعجب كااظهار كررباتفا كهبرطانوي التيلي جنس اليجنسي ایم آئی 5 ان آئھ برطانوی جعلی یاسپورٹوں کی اصلیت معلوم كرنے ميں كتنا وقت لكائے كى جو جرمنى ميں جولائى 1986ء میں ٹیلیفون یوتھ سے ملے تھے۔ شامکن پیٹرز، جو موساد کا جدر نہ تھا، اپنی کولیشن حکومت کے آخری مینے کر ار

رباتها اور سكخ وترش سوالات يوجهتا ربتا تعا- وزيراعهم كا كہنا تھا كريد معالم تعير حكومت كے ساتھ اسرائل كے تعلقات كوتباه كرك ركه دے كالبذا صاف لفظول ميں اظهارجيم كرلينا عابة اس كايفقره ضرب المثل بن حميا تما-" بعثنى جلدى اعتراف كناه موكا، اتى بى جلدى اس كى معافی بھی ہوجائے گی'۔

ایدمونی اے وزیراعظم کے اس خیال کی مخالفت كرتا تقااس كاكبنا تقااس ف ايم آئى 5 اور برطانيك میکل برائج موساد کے بارے میں وسیع پیانے پران تمام كارروائول كے بارے مستحقیق وتفیش شروع كرديں كى جوموسادخفيه طور يربرطانييس ابتك كرتى ربي محى اس کے بیتے میں استعبل سوان کو وہاں سے بے وظل کر دیا جائے گا۔ وہ خفیداطلاعات کی کان ثابت ہوتا رہا تھا۔ حرید برال پاسپورٹوں کے بارے میں مج بول کرموساد کی تمام جعلساز يول كايرده فاش موجائے گا۔

یہ جعلی برنش پاسپورٹ اسرائیلی سفار تخانہ، بون کے کئے تھے۔ تل ابیب سے ان کوسفار تخانے پہنچانے کا کام ایک ایسے انا ڈی اور نے پیغام رسال کے سروکیا گیا تھا جو پہلے بون آیا بی مبیں تھا۔ وہ شہر میں ادھرادھر گاڑی محماتا پرائین اس نے کی ہے ایمین کاراستہ پوچھے ک جرأت اس خوف سے نہ کی کہ میں وہ کی کی نظر میں نہ آ جائے۔آخرکارائے بے فون استعال کرنے کا خیال آیا تاكەسفادخانے سے دابطہ قائم كر سكے۔اليميى كايك اضرفے اے جماڑ بلادی اور سخت ست کہا۔ یاتو تحبراہث کی وجہ سے یا عدم تو جی کی وجہ سے پیغام رسال اپنادی بك شيليون بوته من چور كيا- ايميسي بيني كراے اي علطی کا احساس ہوا، جس سے دومزید تحبراہث کا شکار ہو كيا اورات بيمى ياد ندر باكرس كلى ياستريث كون بوتھ سے اس نے فون کیا تھا۔ سفار بخانے کی سکیورٹی کے انجارج، جو ضعے سے آئے سے باہر ہوا جارہا تھا، کے

ساتھ چل کرآخروہ ٹیلیفون بوتھ، ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے لیکن بیک جاچکا تھا۔ پیغام رسال کوواپس نا کیو بھیج دیا کیالیکن پاسپورٹوں کا معاملہ ایڈمونی کے لئے مستقل ورومر بن كيا\_

جب سوان لندن من مقيم تما تو وه اين خاندان ے میل ملاقات کے لئے متعدد باراسرائیل جاچکا تھا۔ یہ بھی اس کے اعدر کور فرض کا ایک حصہ تھا۔ ان کے خیال میں وہ ابھی بی ایل او کامتحرک رکن تعا۔ اس نے بیکردار اتن عمر کی سے ادا کیا کہ اس کے برے بھائی ابراہیم کواسے وارتک دینا پڑی کہ اسرائلی اے کرفتار کرلیں مے۔اس نے غدا قامیم مشورہ دیا کہ جل اس کے کہ اسراکیلی اے قابورلیں، اسمعیل کوان کے لئے کام کرنے کی پیفکش کر و بی جائے۔ استعمل نے اس خیال سے اپی بیزاری کی ڈرامہ بازی ظاہر کی اور ایے معمول کی ڈیوٹی کے لئے والبس لندن چلا كيا\_

بہت سے دوسرے مخبروں کی طرح جوموساد کے فكنج مِن تعنيه بوئے تھے۔المعیل سوان ان خطرات ہے خوفزدہ رہتا تھا جوائے پیش آ کتے تھے۔اس کے شہ بالے كاكردار اداكرتے كے بعد مصطفیٰ اس پر اور بھی زيادہ مہریان رہے لگا تھا۔وہ اکثر اس کیک حراے اور اس کی یوی کود مکھنے آتار ہتا تھا اور ٹدل ایسٹ سے واپسی بران کے لئے تحالف بھی لے کرآ تا تھا۔ دات کے کھانے کی ميزيم مطفیٰ اے بتا تا كماس نے بى ايل كے نے دشمنوں ے کس طرح نبتا ہے۔ وہ یہ بھی لاف زنی کرتا رہتا کہ اس نے کس طرح اندرونی غداروں کا قلع قع کیا ہے۔ سوان اس كرما مناس طرح بكا موتا تعاجياس يردباد ڈالٹا رہنا کہ سوان کی ایل کے کمپیوٹر تک رسائی عاصل كرے اور انتهائي اور خفيہ كاغذات كي فو ثو كا بيال الاكر دے۔اے سیجی مشورہ دیا کیا کہ مصطفیٰ کے ساتھ چھٹیاں منانے کا پروگرام بنائے اورائے قبرس لے جائے جہال

موساد کے قاتلوں کی فیم اس کے انتظار میں ہوگی۔اب تك توسوان بهانه بازى سے كام ليتا آر با تھا كه كميوروم میں وہ بھی بھی اکیلائیس ہوتا،اس کی پڑھائی کا دیاؤا۔ چھٹیاں منانے کی اجازت جہیں دیتا لیکن اس نے سارا کے مطالبوں کے بیچیے چھپی ہوئی وحملی بھی محسوس کر لیا تھا۔ اے امید محی کہ بل میں اس کامصطفیٰ اور سارا ہے کم از کم رابطدر ہے گا اور وہ قدر سے پُرسکون زندگی گزار سکے گا اور جہاں اس برکوئی دباؤ تہیں ہوگا۔موساد کے پاس اس کے التح بالكل عى مختلف منصوبه تقار

13 مارچ 1987ء کو جمعہ کے روز کل ابیب کے کتک ساؤل (King Soul) بلیوارڈ پر واقع موساد کے میڈکوارٹر میں افواہ کرم می کدایڈمونی کے باس کوئی اہم مہمان آنے والا تھا۔ دو پہرے کھیسی در بل ایم آئی 6 کے رابطہ افسر کوڈ ائر مکٹر جنزل کے 9ویں منزل کے دفتر تك لے جايا كيا۔ان كى ملاقات انتيائى مخفر كى۔ايدمونى كويتايا كيا كمائيم آئى6 كوسلى موچكى مى جعلى ياسپورك جو جرئی سے ملے تھے موساد کے تیار کردہ تھے۔ بیشل برائج کے ایک افسرنے جواس انگوائری میں شامل رہاتھا، جون 1997ء میں بتایا کہ س طرح ایم آئی 6 کا افسر ڈی جی کے دفتر میں داخل ہوا، کڈ مارنک کہا۔ بیضنے یا ایک کپ عائے یا کافی منے سے انکار کرتے ہوئے ، اپنا پیغام سایا۔ سر کوجنبش دی، واپس مرا اور دفتر سے باہرنکل کمیا۔اس يغام پنجانے من اسے غالبًا ايك منث سے كم وقت لكا۔ ادحرلندن من وزارت خارجه من اسرائلي سفيركو طلب كرك يخت احتجاجي مراسله والي كيا حميا اورساته ى مطالبه كيا حميا آئده اس حم كى حركت نبيل مونى ما ہے۔ایڈمونی کوجوتھوڑی بہت سلی ہوئی وہ بیٹی کہ کی وبمى المعيل سوان كانام بين لياتما-

مل میں اے محر 28 جولائی 1987 و کوشام کی خریں سننے کے گئے تی بی می ٹی وی آن کیا۔ اسلیل

سوان نے ایریل ہے موساد کی طرف سے کوئی خیر بہیں سی تھی۔ جب بشرسارانے ریلوے سیشن ال پہنچ کر اس ے ملاقات کی می اور ہدایت کی تھی کہائے آ ب کولوگوں ی نظروں سے زیادہ سے زیادہ چمیا کرر کھنے کی کوشش كرے، تاوقتيكدائي مدايت نه ملے يامصطفیٰ اس سے رابطه قائم نهرے۔

اب ٹیلیوژن کے پردے پراس مخص کا چرہ دکھایا جا رہاتھا جس کے بارے بی مصطفیٰ نے کہا تھا کہ سزائے موت كالسحق موچكا تقا-كارثون بنانے والا بحى العلى ، جے اخبار"القبص" كالدن آفس سے تكلتے ہوئے كولى كا نشانه بناديا حميا تعار بندوق بردار فيصرف ايك بى فاتركيا تھا اور غائب ہو کیا تھا۔ کولی کارٹونسٹ کے گال کو چرتی ہوئی دماغ میں جا کر تغمر کئی تھی۔سوان کا بہلا ردمل بیقا کہ حملہ آور موساد یا فورس 17 سے مبیس تھا۔ دونوں لتطليمون كحل كاطريقه ايك جبيهاي تفاء يعني سراورجهم كے بالائی حصیص كئ كولياں اتارنا۔ يكى انا ڑى كانشانہ لکتا تھا۔ تی وی رپورٹ کے مطابق پولیس کی طرف وسیع يانه يرقاتل كى الأش شرع كردى كئ مى اور كار ثونسك ك ساتھ کام کرنے ساتھی کسی ایسے طاقتور دہمن کی طرف اشاره كررب تقي جوجي العلى نے بنار كم تقے۔

سوان كومصطفي كے ساتھ اپنی ایک گذشتہ گفتگو بھی یاد آ ربي محى -اس كويفين موتا جار ما تفاكه فالرنك كاعلم ياسر عرفات نے دیا ہوگا۔اجا تک اسے جیرائلی ہونے لی کہ کیا وى ايك مخص تما جيم معطفيٰ نے اعتاد ميں لے كر بتايا تما كهكار أونسك كومرنا تفار المعيل فيصوع كداس كادر اس كى بوى كے لئے بہترية قاكر جہاز بكريں اور ال ابيب م جائيں۔ چنانچ جب وہ پينگ كررے تے ك دروازے يردستك مولى \_سوان في بعدازال متايا۔ "ال آدى ك ياس دوسوت كيس تقداس نے بتایا کرمصطفی انہیں جمیانا ماہتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ



میں جانا جاہتا ہوں کہ ان کے اعدر کیا ہے، اس نے مكراح موئ جمع كها كفرندكرو" ووسوال جواب بمى نیں کرتا اور جموت مجی تبیں بول "۔ اتنا کہتے ہوئے وہ سوٹ کیس چھوڑ کر چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد میں نے سوٹ کیس اعرجمانکا تو وہ اسلی ہے جرے ہوئے تے۔ ان میں اتا دماکہ خز مادہ مملس تماجو پورے لندن ٹاورکوز مین یوس کروے۔اس کےعلاوہ اے کے 47، يستول، ديغ نير اوردوسراا الحدثال تما"-

المعل نے موساد کی طرف ہے دیتے مجے میں کمبر كا فون ملاياليكن وہ بندكيا جاچكا تقاراس نے اسرائيلي سفار تخانے می کیا۔اے بتایا کیا کہاری ریکو اورجیب برادموجودند تق\_اس نے کہا کہاس کی بشرسارا سے بات كرادى جائے۔دوسرى طرف سے انتظار كرنے كوكها كيا۔ مرایک فی آوازاس کے کانوں سے اگرائی۔ جب اس نے اینانام بتایاتو فون سے آواز آئی "سورج کے نیے چھٹیاں منانے کے لئے میہ بہترین وقت ہے 'اور لائن کٹ کئی۔ مید كويا سوان كے لئے اشارہ تھا كدوہ جہاز پكڑے اور كل

وہاں پہنچ کراس کی ملاقات شیرٹن ہوٹل میں جیکب مراداور بشر سارات ہوئی۔اس نے ان کوسوٹ کیسوں کے بارے میں اور ان میں یائے جانے اسلے کے بارے میں آ گاہ کیا۔ انہوں نے اے چھانظار کرنے کوکھا تا کہوہ یہ معاملہ این افسروں کے علم میں لاعیس- ای رات سارا والی آیا اورسوان سے کہا کہوہ افلی پرواز سے لندن چلا جائے۔جبوہ وہ وہاں منے گاتو ہرمعالم ماف ہوچا ہوگا۔ ال بات كااحمال كا بغيركم آكمات كيافيل آنے والا تھا، وہ 4 اگست 1987 م كولندن كہنجا اور بيتمرو ار بورث ملی میش برائج کے افسروں نے اسے فرفار کرلیا اوراس برقی العلی کے آل کا جرم عائد کردیا گیا۔ جبال نے احتیاج کیا اور بتایا کہ وہ موساد کا ایجٹ تھا، تو افسراس

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



پر منے اور اس کا غراق اڑایا۔ جب دو ہفتے تک ہپتال میں زندگی اورموت کی محکش میں مبتلار ہے کے بعد کارٹونٹ

مرحميا تو استعيل سوان كوقرباني كالبمرابنا كرموساد كي طرف سے برطانیہ کو پیش کردیا گیا۔ تھیج کی ہدردی حاصل کرنے

کے لئے سوان کو قربان کردیا محیا۔اس کے ایار شمنٹ سے ملنے والے اسلمے کے انبار نے اس کے موساد کا ایجٹ یا

ملازم ہونے کی ہر کوشش غلط ٹابت کر دی۔ اس کے ایار شنث میں اسلح موساد کے ایک مخرف پہنچایا تھا۔ اری

ریکونے سوان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے اکٹھے کئے

موئے تمام ثبوت ایم آئی 5 کودے دیے جس نے آ مے مريد منتش كے كئے سكاث لينڈيارڈ كے حوالے كردئے۔

فاكل مي عمل تغصيل محى كد كس طرح موساد غدل ايست،

یورپ اور برطانیہ میں اس کے تعاقب میں رہی لیکن اب تک اس کے خلاف کوئی تفوس جوت جیس مل سکے تھے

(جيماكداب الحركزے جانے سے بي) لندا

موسادنے سب کے تحفظ کی خاطراہے قانون کے کثیرے

م لانے کا فیصلہ کیا۔

یہ فیصلہ اس بات کا کھلاجوت تھا کہموسادایک ایسے فیر تحریری قانون برعمل پیرانمی جس میں اینے مطلب، مغاد اور وقار کی خاطر کسی کوبھی قربانی کا بکراینانا جائز سمجما جاتا تھا۔میدان مل میں سیجے سے عل سوان کی تعلیم و تربيت اورثر يننك يربهت ساوقت اوررو پديزج كيا كمياتها سین جب براو**نت آیا، ان میں سے سی مجمی** کواہمیت نه. ربی۔ جب برطانیہ میں اسے ممناؤنے جرائم کا کرا چمیانے کی ضرورت بڑی تو سوان کو بحرم منا کر پیش کردیا میا۔ اس سے بی عابت ہو کیا کہ موساد کس متم کی وہشت کرد منظیم تھی۔سوان نے بی ایل او کی جاسوی کرنے مي اگرچه بہترین کام کے تصاورات قربان کرناموساد كے لئے كمائے كا سودا تھاليكن اس كے ايار مندے . اسلىكى برآ مى ايك اياسمرى موقع قاجى سے فائده

ا منا كر برطانيه كى نظروں ميں في ايل اواور ياسر عرفات كے كرداركومككوك بنا كرجيح حكومت كى اسرائيل كے لئے مدردی حاصل کرنے کی خاطر بیسب مجمد جائز تھا اور اسرائلی عربوں میں ہے استعیل سوان جیسے بکرے آئندہ بھی تلاش کر کے بعرتی کرتے رہیں گے۔

ممل ایک بغتے تک موساد کے کرتا دھرتا پُرسکون اور مطمئن رہے کہ سوان برطانوی تفتیش کنندگان کو جو پچھ بھی بتائے اے جموث کا پلندہ قراردے کررد کردیا جائے گا لین ایڈمونی، سوان کی طرف ہے جیل ہے فکا

تکلنے کی کوششوں سے مطمئن نہ تھا۔ اس نے میک برایکے ك تعيش كنندگان كونه مرف سوان كے تحرانوں كى تعصيل مہا کردی بلکہاہے موساد جو پچے سکھایا بر حمایا اور اس سے جو جو کام لیا تمااس ہے بھی آگاہ کر دیا۔ پولیس آہت آ ستداس بات كالفين مونے لكا كد استعيل جو يحمد بتاتا تما، وه في تما- ايم آئي 6 كيل ابيب من تعينات رابطه افسر کو بلایا حمیا۔ اس نے سوان سے بوجھ کچھ کی۔موساد کے ہیڈ کوارٹر اور طریق کار کے بارے میں سوان نے جو مجحد بتايا اضرجاننا تفاكه سب درست تفارالبذا موسادكي بوری سازش سامنے آنے لی<sub>۔</sub>

ریکی، براد اور سارا کو برطانیہ سے نکال دیا میا۔ اسرائل سفار تخانے نے ایک توبین آمیز بیان جاری کیا۔ ہمیں افسوں ہے کہ ملکہ معظمہ کی حکومت نے ایبا اقدام كرنے كاروبيان تياركيا۔اسرائيل نے برطانوى مغاوات کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تھی۔ ہاری کارروائیوں کا واحدمقصدد مشت كردى كے خلاف اقدام كرنا تھا.

سچائی بیان کرنے کے باوجود استعیل سوان سزا ہے نہ فکا سکا۔ جون 1988 و میں اسے دہشت گروسھیم کے لے اسلور کھے کے جرم میں حمارہ سال کی قید کی سزانائی